اعلام الجاهل المتعصب العنيد بمقام الامام وحكم التقليد



شَيْخُ العَديث والتَّفسيرُ حَفْظ عَلَّمَا اللَّهُ المَّا اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِي الللللِي الللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِي الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِي اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللِي الللللِي الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْمُوالللْمُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُولِي الللْهُ الللْمُ

تَرَتيب وتخريج وتحقيق مُفتِق مُحَهِ لَا كَرَامُ اللهُ عِيْرِ فِي فِي فِي

الجبن ضياء طيب ا

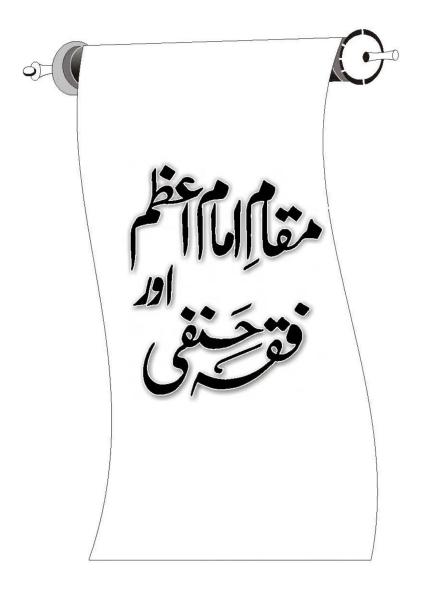



#### بتالتالخزالجمل المعبالية والشكرى تلياني رسواليان

صياتى سلسلة اشاعست

مقالاً المالة الموسية

منق محتد منظوم احك فيضي العالم

تَرَقِيبُ وتخريج وتحقيق : مُعَتِّمُ مُحَتَّمُ لَكُمُ الْمُحِيثُ فِيضَى

> صفحات 197

11 --

سيناشاعت بون ۱۲ مع المسيان المنظم ۱۳۵۵ ه

تعلية المستعان المستم المراق

پرُوف ریڈنگ کپیوزنگ سرورق طباعت مِرزَافُرقَانَ احمَى

مُحَمَّل أُنبِيرِقَادري

ضيافى دَادُالاشاعَتُ الْجِنْنَ ضِمَا يُحَكِمُ طَلِيته

**Anluman Zia-e-Taiba** B-1, Shadman Appartments

Block 7-8,, Shahirabad Society, KCHS, Near Bloch Pull Karachi,

B-1، بلاك B-7، شادمان ايار خمنث، شبيرآ بادسوسائل، KCHS ، كرا يي-

Ph: 92(21) 34320720, 34320721 Fax: 92(21)34893350 E-mail: info@ziaetalba.com , Url: www.ziaetalba.com



اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا

# فلرغري

| А          | انتتاب                                            | 0 |
|------------|---------------------------------------------------|---|
| 4          | سخن صنياءِ طبيبه                                  | 0 |
| 10         | بيهقي ونت ايك نظر ميں                             | 0 |
| 11         | تاریخی قطعه و تاریخی لقب                          | 0 |
| 22         | مقام امام اعظم وللفئذ اور فقسبه حفي               | 0 |
| 10         | شان نعمان مليه ارمنوان از قرآن بقول تا فرمان      | 0 |
| ۲۷         | شان نعمان مليار نسوان از زبان محبوب رحلن مطيحاتيا | 0 |
| 179        | فقداور صاحب فقه كي فضيلت                          | 0 |
| ma         | تضوير كادوسرارخ                                   | 0 |
| MA         | چند ضروری گذار شات                                | 0 |
| ۵۱         | مثابدات                                           | 0 |
| ۵۸         | شان امام ابوحنيفه هؤازا قوال صحابه                | 0 |
| 41         | امام اعظم الثاور تابعين وسلف صالحين ومعاصرين      | 0 |
| 42         | ائمة ثلاثه كى زبان اورامام ابو حنيفه اللاكى شان   | 0 |
| <b>Z</b> r | المام عظم ﷺ اکثر ائمہ کے استاذ اور مشائخ سے ہیں   | 0 |
| ۷۲         | امام مالک شامام ابو حنیفہ شاکرد                   | 0 |

## فلرئين

| ۸۲   | نغث تلانده امام عظم الله                  | 0 |
|------|-------------------------------------------|---|
| ٨٣   | امام اعظم الوحنيفه هاكى اقدميت            | 0 |
| ۸۳   | امام عظمما بوحنيفه الاعتابي بي            | • |
| YA   | امام الوصنيفه اللؤكي روايات ازصحابه       | • |
| 1+0  | شان تابعیت بفرمان خدا                     | 0 |
| 1+4  | شان تابعیت بزبان رسالت                    | 0 |
| 111  | ضرب کاری                                  | 0 |
| 111" | امام اعظم الوحنيفه ظافا ورعلم حديث        | 0 |
| 1171 | فقه كي مدح بطور اجمال اورعدم تفقه كي مذمت | 0 |
| 100  | مدح علمادر شانِ سيّد الا تقت ِ            | 0 |
| 102  | سفیان توری کی شہادت                       | 0 |
| IAA  | ز بدو تقوی و مجابده حضرت امام ابو حنیفه ﷺ | 0 |
| 142  | ایک اہم مغالطہ کا ازالہ                   | 0 |
| IAM  | قصيرة النعمان                             | 0 |
| IAY  | منقبت بحضور سركارامام اعظم اللؤ           | 0 |
| 144  | مآخب ذومر افع<br>م                        | 0 |



#### كتاب يرايني جمله مساعى ان كى نار

جنعوں نے میھے کلام الہی پڑھایا۔ جو بھے صالحین کی مجلس کی سیرکرایا کرتے ہے۔ جن کی تربیت سے میرے حضرت اسم بالمسلی ہوئے۔ جنعوں نے مچھے انگلی پیرکو کرخالقا ہیں دکھائیں۔ جو مجھے دقت وصال یا دکرتے رہے۔ جنعوں نے مجھے اپنے آخری لمات میں حصولِ علم دین کا درس دیار

میری مراد میرے تبدا محت www.ziaetaiba.c استاذالعلماء عَادِفَ بِلِطِرِلقِت حَرْث عَلَام مُعَمِّرٌ خَلَرُ مِنْ فِي فَيْضِيْ عَيْلِهُ ہِن َ

احر مَجَعَلُ أَوْلُ جَسِينُ فَضَيْ عَمْلِهُ

#### مقالاً الما المنظم المن

#### بسالمالخزالجيل

#### يبترلفظ

## 

جہاں میں کچھ ہتیاں ایس جنس جہاں والے تب تک نہیں پہان سکتے جب تک اُن کاوصف ولقب بیان نہ کر دیاجائے، جیسے!

- عبد الرحمٰن بن صخر کا نام جہاں والوں کے علم میں نامعلوم کی طرح ہے
   جبکہ حضرت ابوہر یرہ ڈکاٹھنڈ بی اس نام کے حامل ہیں۔
- عبدالله بن قافه کے نام سے یقیناً یہ جہاں نا آشاہے، جب کہ اسلام کے
  پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ڈگاٹھنڈ ہی اس نام کے حامل ہیں۔
- محدین اساعیل کے نام کے ساتھ امام بخاری کا لفظ نہ لکھا جائے تو جہال
   والوں کو پہچان کرنے میں دشواری ہوگی۔

رب تعالی کا فرمان ہے: "تم میر اذکر کرویس تمہاراذکر کروں گا۔"
اس فرمانِ خداوندی کے مصداق احمد رضا تھے تبجی انہیں جہال والے "اعلیٰ حضرت" کے نام سے جانتے ہیں، وصی احمد کو "محدث سورتی" کے لقب سے پہچائے ہیں، ضیاء الدین کو "قطب مدینہ" سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود عبد الحق کو "شیخ محقق" بی سے یاد کیا، اگر مزید مجھلے اوراق کو پلٹنا جنہوں نے خود عبد الحق کو "شیخ محقق" بی سے یاد کیا، اگر مزید مجھلے اوراق کو پلٹنا

### مقالماً ألم الرفت من المالة المستعنى

شروع کیا جائے تو اہلِ جنت کی سطور کو پڑھنے کے لیے کئی زند گیاں درکار ہیں یہاں صرف پہلی صدی کے آخری اوراق پر نظر ڈالتے ہیں تورب تعالیٰ کے احکام کی بہترین فرماں برداری واطاعت ِرسول کا پاسبان "نعمان بن ثابت" کا نام نظر آتاہے جس کو جہاں والے "امام اعظم" کہتے ہیں۔

یہ شخصیت آج جہاں میں وصف سے بھی معروف اور نام سے بھی آشا۔ گر افسوس بیہ نام ، بیہ لقب جہال والوں سے اپناحق مانگنا ہے۔

الى بال....!

امام ابو حنيفه كوامام اعظم كيون كها كيا....؟

المام اعظم كامقام ومرتبه كماي اس.

امام اعظم كي خدمات كيا تفين ....؟

امام اعظم کے افکارو نظریات کیا تھے....؟

يه سوالات ايك ذي علم سے مجى بوچھے، توجواب سلّى سے خالى موگا۔

یاک وہند کا پچیاس (۸۵) فیصد حصته اَحناف پر مشتمل ہے، اکثریت

حفی مسلمانوں کی پائی جاتی ہے، لیکن اگر سوال ہو کہ کیا پاک وہندنے حفیت کا

حق ادا کیا، تو یقیناَجواب نفی میں ہو گا۔

یہ بات اپنی جگہ بالکل بجاہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کاحق مسلمان اداکر بی نہیں سکتے، مگر ترو تن و تدریکی ارتقامیں فقیہ حنفی کے فروغ کے واسطے کوشاں تو روسکتے ہیں....!

#### 

ای نظریے اور فکر کولے کر امام احمد رضا خال بر بلوی نے دارالعلوم منظر اسلام قائم کیا، سیّد دیدار علی شاہ نے دارالعلوم حزب الاحتاف بنایا، عبدالقادر بدایونی نے جامعہ مش العلوم کی بنیاد رکھی، سراج احمد نے مدرسته سراج العلوم سے قوم کوسیر اب کیا، احمد سعید کا ظمی نے جامعہ انوارالعلوم کو چلایا اور منظور احمد فیضی نے فیض الاسلام جامعہ فیضیہ رضویہ میں حنفیت کی خدمت کی۔ یہ سلسلہ ان سے پچھلوں سے اگلول تک چلا آ رہا ہے۔ صرف پاک وہند ہی نہیں، بلکہ اطراف عالم میں احتاف و حنفیت و فقیر حنفی کا ڈیکان کرہا ہے۔

مقام امام اعظم کو پروان چڑھانے اور مقام فقرِ حنی کوروشاس کروانے میں منظور احمد فیضی جیسے محدث و مفکر نے پاکستان کی انتہائی مخدوش بستی اوچ شریف بیس آج سے شیک پچاس سال قبل اس کتاب کو پختیل کے مرحلے سے گزارلہ بی بال بین کی روشنی میں یا بھی مجھار چاندنی راتوں کی چک برساتی ساعتوں میں منظور احمد فیضی کے قلم وعلم نے اس عظیم شاہ کار کو تراشا۔ منظور احمد فیضی نے تقلید جیسے مشکل و دقیق عنوان پر قلم اٹھا یا اور اہل سنت کو ایک عظیم ذخیر ہ عنایت کر کے چلے گئے۔

فقیر حنفی جیسے موضوع پر کام کرنااُس دور میں یقیناً د شوار ہو گا کہ جب نہ کتابوں تک رسائی، نہ معاونین کی فوج، نہ ہی دیگر سہولیات میسر، اور اس پر معاشی فکرایک طرف۔

جب كه.....

#### مقالما المالة المرتقبة في المالة

آج كا دور توشامله كا دور بي....

آج کا دور کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا دورہے....

آج کے دور میں سوشل میڈیاکا غلبہ ہے....

آج پیغام رسائی کامنٹوں میں نہیں، بلکہ سینڈز میں کام ہو تاہے....

ذراسوجيے....

پیاس سال قبل ۱۳۸۵ھ / ۱۹۲۵ء میں جب پاکستان کے وجود کو صرف ۱۹۱۸ بیتے تھے، پاکستان کی تاریخ کا ایک تاب ناک باب ۱۹۲۵ء کی جنگ میں کھل چکا تھا؛ صدر ایوب خان کے اقتدار کے ایام غروب کی جانب گامزن سے لیے گئریہ یہ کہ اُس دور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ایک گلوکارہ نور جہال کو صدارتی طمخ سے نواز رہے تھے، جب کہ اس اسلامی مملکت کے علااپنی کس میرسی کے عالم میں دین مشین کی خدمت میں مشغول تھے، جن کا کوئی حکومتی سطح پر پرسانِ حال نہیں تھا۔ پاکستان کے ایک خطے میں غزالی زمال کوئی حکومتی سطح پر پرسانِ حال نہیں تھا۔ پاکستان کے ایک خطے میں غزالی زمال سید احمد سعید کا ظمی بیٹھے تھے، تو دوسرے خطے میں حکیم الا تمت مفتی احمد یار خال نعیمی شعن احمد تا دری تھے، تو کہیں شیخ القر آن علامہ عبد الغفور ہز اروی۔ الغرض پاکستان کا خطہ ان جیسے قد آ ورونادر علا سے ذرخیز تھا۔

احمد پور شرقیہ صلع بہاد لپور کے ایک دین دار گھرانے میں محمد ظریف فیفی کا ستائیس سالہ لخت ِ جگر منظور احمد اپنے شیخ طریقت فیف محمد شاہ جمالی کے روحانی فیوضات سے علم کے موتی بکھیر رہاتھا۔

#### مقالاً المالة المنظم ال

انھیں موتیوں کی لڑی میں

"ألُكُلا مُ الْمُفِينُ فِي آخَكَامِ التَّقَلِيْنِ" وَ التَّقَلِيْنِ " وَ التَّقَلِيْنِ التَّقَلِيْنِ التَّقَلِيْنِ التَّقَلِيْنِ التَّقَلِيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْ

کس دور میں ....؟

اُس دور میں جب آسائش کی سہولتنیں میسر نہ تھیں ..... فوٹو اسٹیٹ مشین تک رسائی نہ تھی۔

جب کہ آج اسلام ودین کو شینالوجی کی کھنیک (Technique) سے مزین کردیا گیا ہے۔ آج کا علامہ اپنے ہم راہ لیپ ٹاپ و آئی پیڈر کھتا ہے۔ آج حوالوں کی تلاش ایک بٹن پر ہوجاتی ہے۔ آج اگر کنڈیشن روم میں بیٹے کر شریعت کے مسائل سے عوام کو آگاہی دی جارہی ہے۔ بجاہے.... اچھا ہے.... عمده و اعلیٰ ہے.... لیکن معذرت کے ساتھ کہ آج کی اکثر تحقیقات میں اسلاف واخیار کی خوشبو نہیں ملتی.... تا شیر نہیں ملتی.... اغلاص نہیں ملتی.... صالحین کا طرز.... اخیار کا تقویٰ اسلاف جیساعشق و حونڈ ناواللہ مشکل ہے۔

یہ ہارے پرخلوص علائی تھے، جنھوں نے دین اسلام کی خدمت کی خاطر اپناسب کچھ قربان کردیا تھا۔ غزالی زمال کا یہ چینٹا شاگر د منظور احمد فیضی اپنے استاد احمد سعید کا ظمی کوسائیکل پر سوار کرکے محافل و مجالس میں لے جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! کیا دور تھا۔

آج الله ماشاء الله .... بائے ائیر کلٹ کا سسٹم ہے۔ ادارے خسارے کا شکار ہیں .... مدارس میں ویرانی کا جہنڈ الہرار ہا ہے .... اغیار کی بلغار ہے ....

#### مقالاً المالة المرتقطة المرتقط المرتقط

بد مذہبوں کا غلبہ ہے۔ امام اعظم پر تہمت و بہتان باندھنے والے آج چور مچائے شور کے مصداق بن گئے ہیں۔

> یہاں بس اس شعر پر گفتگو کو مختفر کر تاہوں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات

المجمن ضیائے طیبہ کے ابتدائی دور کو علامہ منظور احمد فیضی ہی کی سریرستی کاسامیہ نصیب ہوااور آج بھی ان کی روحانی سرپرستی شامل حال ہے۔ کراچی کے علاقہ کاغذی بازار میٹھادر کی ایک مسجد کے منبر پر اس نائب رسول صلی الله علیه وسلم کے وہ پہلے دیدار کے نقوش آج بھی یادوں میں منقش ہیں.... والد محترم سیّد الله رکھا قادری ضیائی کے دستر خوان پر اکثر بیعتی وقت کے بینے گئے لقے اور ان کا تمرک نوش کرنے کا شرف راقم کے لیے برکت و رحت ہے.... بیمقل وقت کا قدم سعادتِ توام جب کاشانہ ضیائی کی زینت بٹا تو اس درویش کی زبان سے خادم زادوں کے لیے دعائے خیر تکلتی.... دست بوسی و قدم ہوی سے مشرف ہونا تو بارہا رہا، قدموں کو دبانے کی خدمت نے مجی سعادت مندی سے نوازا.... ساعت میں آج بھی اُس کیم آواز ونرم گفتار اقوال نے قدم جمائے ہوئے ہیں .... بالآخر رات نوبیجے کی وہ مغموم ساعت بھی آپیٹی جس نے جسم کے شریان میں طلاطم بریا کر دیا کہ زمانے کا سیوطی، وقت کا بیہتی منظور احمد فیضی اس دار فانی سے کوچ کرکے دار بقاکی جانب چل پڑا

ان كا سايه اك جيل، فنش يا ان كا چراغ

#### مقالاً الما المنظم المن

حسل شریف کے وقت جمم اطہرے چھلکا نور.... بھینی بھینی خوشبو سے مہلکا وہ کمرہ کہ جس میں روتے بلکتے چرے باری باری حسل دیتے.... قدم چھوتے اور جبیں کا بوسہ لے کرایک ست کھڑے ہوجاتے....

امجدید کی سڑک کو نمازِ جنازہ کے لیے امنڈتے سروں کے سلاب میں ڈوباد کھ کر میرے دل نے بھی اپنی مغفرت کے لیے غوطہ لگادیا.....شہر کراچی اب فیضی کے فیض سے محروم ہو گیا گرا تناضر ورہے کہ

یاد آئے گی تیری یاد کی ہر محفل میں

یہ کتاب قبلہ فیضی صاحب علیہ الرحمۃ کی دو جلدوں پر مشمل "الْکَلَادُر الْمُفِیْکُ فِیْ اَصْکَامِ التَّقُلِیْدِ" کا مقدمہ ہے، جسے الجمن ضیائے طیب کہلی بار شائع کر رہی ہے اور ان شاء الله عقریب اس کتاب کی دونوں جلدیں منصة شہود برلائی جائیں گی۔

المدللد! فیضی صاحب کی بیر تالیف المجن کے شعبۂ ضیائی دارالا شاعت

کی ایک • • اسوویں اشاعت ہے۔

فیفی صاحب قبلہ کا یہ قلمی مودہ جس کے اوراق کی نہایت بی خوش خط تحریر اپنے علمی نکات سے اہمیت و افادیت کے گن گارہی تھی .... جس کے حروف میں بیعقی کی روایت .... غزالی کا قول .... سیوطی کا طرز .... رضا جیسا عشق جھلک رہا تھا .... مزید سونے پر سہا گہ یہ کہ مفتی ابن ورثے کو مزید سنوارتے ہوئے عربی

## مقالاً الما المنظم اور هي المنظم المن

عبارات کے تراجم....روایات کے حوالے اور شخیق و شخیبہ سے صفحات کو ترتیب دے کر مجلد کتاب کی صورت میں پیش کیا، جو بقیناً جہاں کی علمی منازل میں اضافے کاباعث ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کے علم وعمل، مال ومتاع اور عمر وقلم میں برکت عطافرمائے اور انہیں اپنے اجداد کی روش پر صداگامز ن رکھے۔ ۲۰ بیس سے زائد شعبہ جات میں مشغول بید انجمن فد جب مہذب ابالی سنت و مسلک اعلی حضرت کے پرچار میں پچھلے دس سال سے مصروف عمل ہے۔ انجمن کے شعبہ جات کے دیوں کو روشن رکھنے کے لیے ہر آن، ہر بل المؤذن جج وعمرہ گروپ اپنے دست تعاون کو دراز کے ہوئے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدیتے اس شجر کی ہر ڈالی کو صداہر ا مجر ادکھے۔

ا جمن ضیائے طیبہ کے رفقا دعا گو و دعاجو ہیں کے اہل سنّت کی انجمنوں، جمعیّتوں اور خلوص وایٹار کی چاشیٰ سے جمعیّتوں اور خلوص وایٹار کی چاشیٰ سے اہل سنّت سیر اب ہوں۔ منہیات و خرافات کی دلدل میں تھینے نوجوانوں کو راوِ ہدایت مطفے کے پرچم ایوانوں میں لہلہائیں۔

آين

سَيَّدُ المُسَّرُةُ الشِّرُقَا لَمْرِيُّ المُجْمِينُ ضيْاءِ طَيْبُ

#### 

## ا بيهقى وقت ايك نظرمين

علامه مفتي محمر منظور احمر فيضي علامه مفتى محمد منظور احمر فيضى بن علامه محمد ظريف فيضى بن علامه الهي بخش قادري بن الحاج پير بخش فيض آباد، اوچ شريف، ضلع بهاولپور مائے پیدائش: ۲ر دمضان ۱۳۵۸ه/ ۱۱راکتوبر ۱۹۳۹ء، شب تاريخ پيدائش: پیر، بوقت صبح صادق ٧ محرم الحرام ١٣٦٢ه و، بروز پير (چارسال چارماه بسم الله خواني وبيعت: جاردن کی عمر) غویش زمال حضرت علاسه خواجه فیض محمه شرفِ بیعت: شاه جمالي ميشاللة (متوفي ١٣٧١هـ) والدماجدعلاس، محمد ظريف فيضي وماللة سے ذاتی ابتدائی تعلیم سے جلالین ومشكوة تك: مدرسے سے حاصل کی۔ ٨ررجب المرجّب ١٣٦٣ه / ٢٠رجون ١٩٣٥ء وصال مرشد كريم: ٩ر ذوالحجه اسماه / ١٩٥٢ء جدِّامجد كاوصال: محميل درس نظامی: جامعيدانوارالعلوم ملتان

· (10 )

#### مقالماً المراقع مِنْ مِنْ المَالمُ المُراقع مِنْ المُنْ ال

كارشوّال المكرم ١٩٨٨ اه/ ٢٧ راير مل ١٩٨٩ء فراغت ودستار فضیلت: اساتذه كرام:

حفرت خواحه فيض محمر شاه جمالي ومثاللة

غزالى زمال علامه سيّد احمد سعب شاه كا ظمي تيشاللة (متوفى ٢٠١١هـ)

مفتى آكره علامه عبد الحفيظ تقانى وشافلة (متونى ١٥٥١هـ) علامه سيد مسعود على قادري وشافلة (متوفى ١٣٩١هـ) علامه أميد على مياوي عشاللة (متوفّى ١٣٨١ه)...وغيرجم

۷ ارشوّال ۱۹۵۸ه / ۲۷رایریل ۱۹۵۹ء خلافت ازغزالي زمال:

سَكَ بنياد جامعه مدينة العلوم: ١١ر ذوالحجه ١٣٧٩ه / ١٩٢٠ء بستى فيض آباد، اوج

شريف، ضلع بهاوليور

لمحميل كتاب مقام رسول مَثَافِينًا: ٩ر شوال ١٣٨٥ ه

درس و تدريس: 24/ اه تا ۱۳۸۸ ه جامعه مدینة العلوم، اوچ نثریف

فرزندا کبرمفتی محمه محن فیضی

-1941

کی پیدائش:

جامعه فيضير دضوبياكا ۱۲رجادي الاولى ۱۳۸۸ه م ۱۹۲۸ء، سعيد آباد

> احديورشر قيه ضلع بهاوليور سُنگ بنیاد:

> > ورس وتدريس جامعه فيضير: ١٣٨٨ ١٣١١ ١١١١

٠١٩٤٠ / ١٣٩٠ يبلاج:

+CH 17 \*\*

#### مقالاً الماقط المقطِّمة في الماقط المنظم المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة

خلافت ازمفتي اعظم بندمفتى

محر مصطفر صاخال بريلوي

٠١رمحرم الحرام ١٩٩١ه

(متونی ۴۰۲۱ه):

خلافت از قطب مدينه شاه

ضياء الدين احمد مدني (خليفة

اعلىٰ حضرت) (متوفّى ١٠٣١هه): ١٠ محرم الحرام ١٣٩١هه

خلافت از: قلندر وفت علامه خواحب، غلام ياسين شاه جمالي

(متوفّى ١٢١٨ه)

دوسرافج: ۲۹۳۱ه/ ۱۹۹۱

تيسراحج: ۲۹۸ه/ ۱۹۷۱و

چوتفائج: ۳۰۰۱ه/ ۱۹۸۳ء

يانچال ج: ٢٠٠١ه/ ١٩٨١ء

چنائج: ۸۰۱۱ه/ ۱۹۸۸

ع اكبر: ااسماه/ ١٩٩١ء

جامعه فيضرر ضويه فيض الاسلام ٢١مار ١٣١٥ه م ١٩٩٥ وقريش آباد، احد يور

كاستك بنياد: شرقيه، ضلع بهاولپور

وصال والدمحرّم: ١٩٥٨ شوال ١٣١٥ هـ/ ٢١مرار ١٩٩٥ء

تدريي خدمات: جامعه مدينة العلوم اوج شريف، جامعه فيضير رضوبير

نوراني معجد، جامعه فيضير رضوب فيض الاسلام،

12 14

#### مقالماً المرتقبة في المائم المرتقبة في ا

جامعة المدینه گلتان جو بر کراچی، رکن الاسلام مجدوبه حیدرآباد، دارالعلوم امجدیه کراچی، جامعه بدایت القرآن ملتان، جامعه مصباح القرآن ملتان -جامع مسجد در بار حضرت سید جلال الدین بخاری

خطابت ادچ شریف:

جامع مسجد دربار مخدوم جهانیاں جہاں گشت

خطابت احمر پور شرقیه:

نورانی مسجد، مسجد کرنل عبد اللطیف، مسجد داروغه علامه مفتی محمد اقبال سعیدی (شیخ الحدیث جامعه

انوارالعلوم، ملتان)

تصانیف:

متازشاگرد:

مقام رسول مَثَالِثُيْتِمُ فالوى فيضيه (٨ جلدي) ضيائ ميلاد الني مَالَيْكُم بستان المحدثين تطهيرالجنان بركات ميلاد شريف فضائل الحربين اسلام اور داڑھی فیضی نامه انوارالقرآن (دوجلدي) كلمات طيبات حاشيه كريما وہانی کی تاریخ و پیجان چېل احاديث عقائدومسائل دس صغير درود وسلام مختاركل روحانی زیور خصائص مصطفئ مَاللِيْكُمْ نظرياتِ صحابہ مقام الل بيت مقام صحابه

### مقاله المالم المرتقطة المرتقط المرتقطة المرتقطة المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرت

نبوی دعائیں مقام والدين

\* وضوكى شان مرجالبحرين

القولالسديد كتأب الدعوات والاذكار

اعلام العصر بحكم سنت الفجر

افهام الاغبياء فيحياة الانبياء والاولياء

الكلام المفيدفي احكام التقليد (ووجلدي)

مستاخان مصطفى مَلَاثِيْتُمْ كَي جامه تلاشي

تعارف چند مفسرين، محدثين، مور خين

#### مناظرے:

بمقام: مظفر كره سعيداحمه چتر وژ گزهي

سعيد احمد چرو در گرهي بمقام: ملتان

قاضی سعیدالرحن(شیعه) بمقام: لیانت بور

\* عبداللدرويزي بمقام: حويلي لكها

عبيدالرحنٰ (غير مقلد) متقام: دائرُه دين پناه

بمقام: ای، اے، یعدالت احمد بورشرقیہ و بوبندی علما

> بمقام: سيشن كورك د بوبندی علما

بمقام: بانی کورث بهاولپور د بوبندی علما

> انٹرنیٹ (دس تھنٹے) دافضى مجتهدين

> > درسِ حديث، جامعة المدينه،

کراچی:

٢٢ر شوّال المكرم ٢٢٣ اه تا٢٥ ١١١ه

#### مقالاً المالة المرتقبة في المرتقبة في المالة المرتقبة في المالة المرتقبة في المالة المرتقبة في المرتقبة

درس حدیث، دارالعلوم

برکاتیه، کراچی: ۱۳۲۵ ه

دورة ختم نبؤ \_\_\_

دارالعلوم امجديد، كراچى: شعبان المعظم ٢٣٣ اه

اسفارِ فيضى: جازِ مقدس، عرب امارات، ايران، عراق اور انذيا

کے تبلیغی دورے

اولاد: علامه مفتی محمد محن فیضی (جانشین)، مولانا محمه

حسن فيضى، مولانا محمد حسين فيضى (مهصاحبزاديال)

تنظيمي وابشكى: ركن مركزي مجلس شوريٰ، جماعت إلى سنّت ياكستان

ركن مركزى مجلس عالمه جماعت االم سنت پاكستان

ر کن استقبالیه سمیٹی سٹی کا نفرنس ملتان، ۱۹۷۸ء

امير جماعت الم سنّت، ضلع بهاولپور

صدر جمعيت علاءِ پاكتان، ضلع بهاولپور، ١٩٧٨ء

وصال: کی جادی الاخری ۱۳۲۷ه / ۲۷رجون۲۰۰۲ء

نماز جنازه: ۲۹رجون ۲۰۰۷ء، محمود یارک، احد پورشرقیه

مزارِمبارك: فيض الاسلام جامعه فيضير رضوب، قريش آباد،

احمد بورشر تسيب

عرس مبارك: سالانه دوروزه ۲۰/ ۲۱ مارچ

\*\* r. \*\*

#### مقالاً المالم ونقط المنافع الم

#### بيئي خالة التجار التحيير التحتية

بيهقي وقت، محد في عصر حضرت علامه مولانا محد منظور احمد فيضى عملية كل المنطقة الله كل المنطقة الله المنطقة الم

### تاریخی قطعیہ

#### تاريخي قظعَه به اعتبارِ سال تصنيف

ہے "مقام امام اعظم اور فقرِ حنی " وہ کتاب کہ جو منظور احمد فیضی کی اِک علمی، شخیق کاوش ہے ہے نور امام اعظم کا اِک ایبا روشن دیپک ہے جس کی پُر نور شعاعوں میں سورج سے زیادہ تابش ہے بی شانِ امام اعظم کا ہے وہ مہکا گل رنگ بیال جس کی دل کش رگین سے چن دل کی آراکش ہے اور اِس کے مصنف والا شاں وہ محدّثِ عصر و مُناظر شے جن کے مضبوط دلائل سے باطل کی صفوں میں لرزش ہے جن کے مضبوط دلائل سے باطل کی صفوں میں لرزش ہے بی کتاب، اللی! متبول و منظورِ امام اعظم ہو! یہ میری دعا اور خواہش ہے آتاق میں اِس کا چرچا ہو! یہ میری دعا اور خواہش ہے آتاق میں اِس کا چرچا ہو! یہ میری دعا اور خواہش ہے

#### مقالماً ألم اور المستحدث المست

یں "فقے خفیؓ نعمال کی ضیا" رکھتا ہوں نام اس کا

یہ نام ہے تاریخی، جس میں سالِ تصنیف و نگارش ہے فرمائش اکرام المحسن پر یہ تاریخی قطعہ کہا جو فطل رب سے ندیم احمد کی اک ادنیٰ سی کوشش ہے معمدہ

تاريخي لقب به اعتبارِ سالِ اشاعت

"المام اعظم احناف كامقام"

ر بگر

"مولانامنظور احسد کی علمی، بالا کتاب" 2014ء

نتجهُ فكر

نديم احد نديم نوراني

جعرات،۲۹ر جب الرجّب ۱۲۳۵ه

۶۶/مئي ۱۳۴<del>۶</del>ء







#### بشنألنا لنخز للجنن

الحمد العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى الهواصابه اجعين اما بعد!

آپ فارس النسب (نسباً فارس) ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پوتے اساعیل (بن حماد بن الی حنیفة) کابیان ہے:

"ان ثابت بن النعمان بن المرزبان من ابناء فارس الاحرار والله ما وقع علينا رق قط" اخرجه الخطيب في تاريخه قال السيوطي في تبييض الصحيفة في مناقب الإمام الى حنيفة.

(ٹابت بن نعمان بن مرزبان فارس کے آزاد مر دوں میں سے نتھے اور خدا کی قشم ہم پر کبھی غلامی واقع نہیں ہو کی)۔ <sup>ﷺ</sup>

- ا حداثق الحنفية، فقير محمد جهلمي ص ٩٢٠ مطبوعه الميزان ناشران و تأجران كتب لاهود ١٠٠٥ء بعض كتب مين سلسلة نسب اس طرح منقول ب: نعمان بن ينام وطي بن زوطي بن نام (طيقات الفقها، ج ١١٠ ص ١٥٠ للشرازي) -
- آآ بوالدَكتبِ كثيره مثلاً "شرحسفر السعادت"، الشيخ المحقق المجدد المحدث عبدالحق الدهلوي و المحدث عبدالحق الدهلوي و من الله عنه ص٠٤٠ طبع نوريه رضويه پبلشنگ كمپني، لاهور ١٣٣١ هـ -
- تَ تبييض الصحيفة عناقب الى حنيفة امام جلال الملة والدين سيوطى متوفّى ١٩١١ه، ص١٣٠ مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ١٣١٠ه/١٩٩٠ء

### 

## النانعان عَلَيُ الرَّهُ الْأَوْلِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ لِلْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ عَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ ا

علاوہ ازیں اور بہت کی آیات سے بطورِ عموم آپ کی فضیلت و منقبت نمایاں ہے، جیسے آیت: وَالْحَرِیْنَ مِنْهُمْ لَیَّا یَلْحَقُوْا عِهِمُ اللهِ کَان: اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ طے) سے امام صاحب کی بشارت بطورِ اشار تاہے۔



<sup>🗓</sup> الحجرات الآية:١٣

الكيات بعد المهات، ص ٩٩٣، بحوالة "مقام اني حنيفه"، مولوى سرفراز صفدر، ص ٨١، مطبوع مكننية صفدريد، كو جرانواله، ٢٠٠٢ و

٣: عيا المعدد ا

# مقال المآام اور فقط المآلم الموقع المقال المقال المآلم المؤقع المقال المآلم المؤقع المقال ال

#### اگر در فانه کس ست یک حرف بس است

آآ حضرت الوجريره ولا المحمدة آپ پر نازل بوئي - جب آپ نے بير آيت پر مي مَلَا الله على خدمت على حضور في كريم مَلَا الله على واقع بين و بي الله والله على واقع بين و بي و بازل بوئي - جب آپ نے بير آيت پر مى واقع بين و بي مسئل يَلْحَقُو الله على والله وسلم يا دسول الله عليه والله وسلم يا به على الله عليه والله وسلم يا به على سلمان الله وسلم يا معلى الله عليه والله وسلم يا على سلمان ثم قال لو كان الايمان عدم الله يا لناله الناله و الله وسلم يا و و كون سلمان ثم و كون الايمان عدم الله يا تي كوئي جواب ارشاد نه فرمايا حتى كه الله و دويا تين بار بي تجاال وقت بهار و درميان صرت سلمان فارى الألفة بحى موجود تهم آپ مَلَّا الله الله و حضرت سلمان پر باتھ و ميك كر فرمايا: اگر ايمان ثريا كي پال مجى بوگاتو فرز ندان فارس الله واصل كريس كه و محمد منه الله يا بي بحارى، رقم الحديث: ۲۵۲۷، ماش تر فدى رقم الحديث: ۲۵۲۷، ماش تر فدى رقم الحديث: ۲۵۲۷، ماش تر فدى رقم الحديث: ۲۵۲۷، ماسه مند احد، ج۲۰ مساسه مند احد من حد من احد من حال من احد من حال الله مند احد من احد من حال الله مند احد من حد احد من احد من حال الله من احد من حال الله من احد من حد احد من احد من حد احد من احد من

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ڈاٹھؤ بھی فرزند انِ فارس سے ہیں اور علم و فقہ میں کمال حاصل کیا اور آپ سَکِیٹیوُ کی اس پیش کوئی کے مطابق علم کی بلندیوں پر پہنچ۔

#### مقا إلى الما المراقعة في الله الما المراقعة في الله الما المراقعة في الله المراقعة في المراقع في المراقعة في المراقع في المراقع في المراقع في المراقع في المراقع

## النال تعان عَلَيْهِ وَالرَبانِ عِبُوكِ مِنْ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ام جلال الدين سيوطى شافعى مجردائة تاسعه (متوفى اا اهم) فرماتين: ذكر تبشير النبى صلى الله عليه وسلم به

قد بشر بالامام ابي حنيفة في الحديث الذي اخرجه ابونعيم (المتوفّى-٣٣ه)في الحلية.

ا عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو كان العلم بالثريالتناوله رجال من ابناء فارس. " الله عليه

(حضور نی کریم مَنَّافِیْنَم نے امام اعظم ابوحنیفہ کے بارے میں اس حدیث میں بشارت دی ہے جے امام ابونیم نے حلیہ میں حضرت ابوہریرہ تُفَافِیْنَ نے سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّافِیْنَم نے فرمایا: اگر علم ثریا ستارے کے یاس بھی ہوگاتو المل فارس میں سے ایک شخص اسے حاصل کرلے گا)۔

تبييض الصحيفة بمناقب ابي حنيفة، ص٣٢، مطبوعه دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى ١٣١٥ه/ ١٩٩٠ء-



حلية الاولياء لاي نعيم الاصبهاني، ج١، ص١٢٠

#### مقالاً المالة المرتقطة في المرتقطة في

٢- واخرج الشيرازى (المتوفى ١٠٠ه) فى الالقاب عن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو كأن العلم معلقا بالثريالتناوله قوم من ابناء فارس" (حل عن ابى هريرة الشيرازى فى الالقاب) عن قيس بن سعد قال الشيخ حديث صحيح. "

(شیر ازی نے کتاب الالقاب میں قیس بن سعد بن عبادہ ڈگاٹھؤ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ الْفِیْزِ نے فرمایا: اگر علم ثریا (ستارے) کے پاس بھی ہوگا تو الل فارس میں سے ایک قوم اسے حاصل کرلے گی)۔

وحدیث ابی هریرة اصله فی صحیحی البخاری و مسلم بلفظ

سه لو کان الایمان عند الثریالتنا وله رجال من فارس.

(حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ کی روایت کردہ حدیث کی اصل بخاری و مسلم
میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: اگر ایمان ثریاستارے کے قریب بھی ہوگا تو
اہل فارس میں سے بعض لوگ اس کو حاصل کرلیں گے)۔

آ فتح الكبير، ج٣، ص٣٩، مطبوعة مصر - جامع صغير، ص٢٥٦، رقم الحديث: ٢٣٩٣ - كنزالعمال، ج١١، ص٢١٦، رقم الحديث ٣٣٣٣، مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت - السراج المدير، ج٣، ص٢١٨، مطبوعة مصر - تبييض الصحيفة بمناقب الى حديفة، ص٢٠، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت -

آآ رواة البخارى (۱۸۵۸/۲) رقم الحديث: ۸۸۷ و مسلم والترمذى ـ جامع صغير ص ۴۵۷، رقم الحديث: ۷۵۷، مطبوعة دار الكتب العلبية، بيروت ـ

#### مقالاً المالة المرتقبة في ا

٣- وفى لفظ لبسلم لو كان الإيمان عند الثريا (فى صحيح مسلم لو كان الدين بدل الإيمان) لذهب به رجل (من فارس او قال صحيح مسلم) من ابناء فارس حتى يتناوله. [[]

(صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح منقول ہیں: اگر ایمان ٹریا (ستارے) کے پاس بھی ہوگا تو اللہ فارس میں سے ایک فخض اس سے اپتاحمتہ حاصل کرلے گا)۔ وحدیث قیس بن سعد فی معجم الطبر انی الکبیر (المتوفیٰ ۱۳۹۰) بلفظ.

۵۔ لو کان الا یمان معلقا بالثریالا تناله العرب لناله رجال فارس. 

(اور حضرت قیس بن سعد اللی علی مروی مدیث مجم کبیر طبر انی میں ان الفاظ سے معقول ہے: اگر ایمان ثریا (ستارے) پر بھی معلق ہوگا تو اہل عرب اسے حاصل نہ کر سکیں کے البتہ اہل فارس اس کویالیں گے)۔

٢ - وفى معجم الطبرانى ايضا عن ابن مسعود قال قال صلى الله
 عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريالتنا وله ناس من ابناء فارس.

<sup>[</sup>آ] صعيح مسلم: ج٢، ص١٣١، كتأب الفضائل، بأب فضل فارس، رقم الحديث: ٢٦٢١، ج٤، ص١٩١، مطبوعه دار الجيل، بيروت.

آ] المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث: ٩٠٠، ج ١٨، ص٢٥٣، مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل.

المعجم الكبير للطبراني، ج١٠ ص ٢٠٣٠ رقم الحديث: ١٠٣/٠ مطبوعة مكتبة العلوم والحكم البوصل.

#### مقاإلاً أأمام وزهر من المالة المراقع المناقع ا

(اور مجم كبير طبراني ميں حضرت عبدالله بن مسعود ڈگائٹ سے مروى ہے كه رسول الله مَنَّائِیْزُ نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریا (ستارے) پر بھی معلق ہو گا تواہل فارس میں سے کچھ لوگ اس كو حاصل كرليں گے)۔

فهذا اصل صحيح يعتمد عليه في البشارة والفضيلة. [السلام عليه في البشارة والفضيلة. السلام عظم كي بشارت و فسيلت مي الي صحيح بي كمان عمل اعتاد كياجاتا ہے)۔

ك- واخرج مسلم عن انى هريرة قال كنا جلوساً عندالنبى صلى الله عليه وسلم اذنزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال من هؤلاء يارسول الله فلم يراجعه النبى صلى الله عليه وسلم حتى ساله مرة او مرتين او ثلاثا قال وفينا سلمان الفارسى قال فوضع النبى صلى الله عليه وسلم يدة على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند الثريالناله رجال من هؤلاء.

امام مسلم این سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ دلالٹنز سے راوی انہوں نے فرمایا: ہم حضور مَنَا لَیْنَا کی بارگاہ میں حاضر سے کہ سورتِ جمعہ نازل ہوئی اور آپ

<sup>[]</sup> تبييض الصحيفة للسيوطي، ص٢٠٣ مطبوعه حيدر آبادد كن-

<sup>[</sup>آ] صيح مسلم، ج٢، ص١٢، كتاب الفضائل، بأب فضل فارس واللفظ له وصيح مسلم، ج٢، ص١٢٠، كتاب التفسير، سورة جعة، بأب قوله وآخرين منهم - جامع الترمذي، ج٢، ص١٦٢، ابواب التفسير، سورة جعه و ج٢، ص٢٣٢، ابواب المناقب، بأب الفضل العجم -

#### مقاإلماً ألم اوره منتا المالة المره المناقب المناقب المناقبة المنا

نے جب یہ آیات وآخرین منہمد لما یلحقوا بہد تلاوت فرمائی توعرض کی گئ: یارسول اللہ مَالِیْتُوْم وہ کون لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ پوچھا یا دومرتبہ یا تمن مرتبہ اور ہمارے درمیان سلمان فاری ڈالٹی بھی پیٹے تھے، سرکار مَالِیْتُوم نے اپنا دستِ مبارک حضرت سلمان ڈالٹی پر رکھا، پھر فرمایا: اگر ایمان شیاستارے اپنا دستِ مبارک حضرت سلمان ڈالٹی پر رکھا، پھر فرمایا: اگر ایمان شیاستارے یاس بھی معلق ہوگا توالی فارس اُسے یالیں گے۔

وقال الحافظ العيني اخرجه النسائي في التفسير والمناقب عن قتيبة. الله المائلة العيني اخرجه النسائي في التفسير والمناقب عن

(حافظ عینی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام نسائی نے تغییر اور مناقب میں قتیبہ سے روایت کیاہے۔)

ای حدیث کے ماتحت شیخ علی بن احمد بن محمد عزیزی شافعی (متوفیٰٰ ۱۷۵۰ه) تحریر فرماتے ہیں:

وحمله بعضهم على الامام الاعظم ابى حنيفة النعبان واصابه. الله

(اور بعض ائمہ نے اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب پر محمول کیاہے)۔

آ السراج المدير، جم، ص١١٨، مطبوعة مصطفى البابي، مصر



<sup>[</sup>آ] عمدة القارى، ج١٠، ص٢٣٥، بأتى اخراج فتح البارى، ج٨، ص٥٢٠ ـ ورواة ابويعلى والبزار والطبراني (بألفاظ متقاربة) ورواة احد (فيض القدير) ج٥، ص٣٢٢ ٣٢٠ ـ

#### مقالماً المارة عَيْنَ الله المارة المناقبة المنا

شخ الاسلام محمد بن سالم الحفنى الثافعي (التوفى ٨١٠١هـ) اى حديث كى شرح كرتے ہوئے ارقام فرماتے ہيں:

جمله بعض البحققين على ابى حنيفة كما جمل حديث عالم قريش الخ على امامنا الشافعى رضى الله عنه وحمل حديث تضرب اكباد الابل الى عالم المدينة على سيدنا مالك فيكون من اعلام النبوة بانه سيوجدا ائمة فى تلك المواضع يكثر النفع بهم لكثرة علومهم. الما النبوة بانه مخقين ني السحديث كوامام اعظم الوصيف يرمحول كيام جيبا كه حديث عالم قريش الحكو مادك الم شافعى پر اور حديث تضرب اكباد الابل الى عالم المهدينة كو سيدنا الم مالك پر محمول كيام بس يه نبوت كه الابل الى عالم المهدينة كو سيدنا الما مالك پر محمول كيام بس يه نبوت كه اطلام شل سے كه يه انكه دين ان احاديث كه مصداق موسك اور أن كي زيادتي علم كي وجه سے كير لوگوں نے أن سے نفع حاصل كيا)۔

لانه صلى الله عليه وسلم قد اخبر به قبل وجودة بالاحاديث الصحيحة التى قدمناها فانها محمولة عليه بلا شك كما قدمناه عن الشامى صاحب السيرة وشيخه السيوطى كما حمل حديث "لا تسبوا قريشا فان عالمها يملأ الارض علما" على الامام الشافعي لكن حمله بعضهم على ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وهو حقيق بذلك فانه

<sup>🗓</sup> هامش السراج المدير، ج٣، ص٢١٨، مطبوعة مصطفى الباني، مصر

آ] اخرجه ابو نعيم في الحلية (٢٩٥/١) والخطيب في التاريخ (١/٢)-

#### 

حبر الامة وترجمان القرآن وكما حمل حديث "يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون اعلم من عالم المدينة "اعلى الامام مالك لكنه محتمل لغيرة عن علماء المدينة لمنفردين في زمنهم بخلاف تلك الاحاديث فأنها ليس لها محمل الا ابوحنيفة واصابه كما افادة ط (الطحطاوي).

واماً سلمان الفارسى رضى الله عنه فهو ان كأن افضل من ابي حنيفة من حيث الصحبة فلم يكن في العلم والاجتهاد ونشر الدين وتدوين احكامه كأبي حنيفة وقديو جدفى المفضول مأ لا يوجد في الفاضل الله

حضور نی کریم مُلَّاتِیْم نے احادیثِ صححہ پس (جو ہم ذکر کر بچے ہیں)
بعض چیزوں کی قبل از وجود خبر دی اور اس پس کوئی شک نہیں کہ وہ خبر ان پر
صادق آتی ہے جیسا کہ ہم علامہ شامی صاحب سیرت اور ان کے شخ امام سیوطی
سے اس بات کو بیان کر پچے ہیں، جیسے حدیثِ مبارکہ لا تسبوا قریشا فان عالمها
میلاً الارض علماً کو امام شافعی شائع ہو کہ کول کی گئی، جب کہ بعض نے یہ حدیثِ
مبار کہ حضرت عبداللہ بن عباس شائع پر محمول کی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ
جر الامة اور ترجمان القرآن شے اور ای طرح حدیثِ مبارکہ "یوشك ان بصرب
الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون اعلم من عالم الهدينة"

<sup>[]</sup> اخرجه احمد (۲۹۹/۲) والترمذي (۲۷۸۰) وقال حديث حسن والحاكم (۱/ ۹۰) وصحه

الله روالبحتار على در مختار، جا، ص١٥٠٠ مطبوعة دار احياء التراث العربي، بيروت

#### مقالماً ألم الرفت من الماء المستعنى

اور حضرت سلمان فارس دلالفظ اگرچه امام الوحنیفه دلالفظ سے صحبتِ مرکار علیه الصلاق والسلام کی وجہ سے اضل ہیں، لیکن علم، اجتہاد، دین کی نشر و اشاعت اور تدوین احکام میں امام ابوحنیفه دلافظ کی طرح نہیں اور مجھی محمول میں ایک ایک بات یائی جاتی ہے جو فاضل میں نہیں ہوتی۔

صاحب "زجاجة البصابيح" شيخين اور طرانى سے يه مديث نقل كرك لكھتے بين:

قال الحافظ السيوطى هذا الحديث الذى رواة الشيخان اصل صيح يعتمد عليه في الاشارة لإن حنيفة وهو متفى على صحته وفي حاشية الشير املسى على المواهب عن العلامة الشامى تلميذ الحافظ السيوطى قال ما جزم به شيخنا من ان ابا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لا نه لم يبلغ من ابناء فارس في العلم مبلغه احد. الله على مبلغه احد.

<sup>🗓</sup> محدث و كن علامه ابوالحسنات سيّد عبد الله شاه نقشبندي عِشْلَةٌ (متو فَى ١٣٨٢ه / ١٩٢١ء)\_

تاً زجاجة المصابيح، جا، ص١٢، نقله الشامى فى ردالمحتار، جا، ص١٣٤، مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت.

#### مقا إلى الما المرتقب المرتق

(حافظ سيوطى نے فرمايا كہ بيہ حديث جس كو بخارى و مسلم نے بالا تفاق روايت كيا ہے اصل، صحح ہے اس ميں امام اعظم ابو حنيفہ راالئون كى جانب اشارہ ہونے پر اعتماد ہو تاہے اور اس حديث كى صحت پر سب كا اتفاق ہے۔ مواہب پر شبر الملسى كے حاشيے ميں علامہ شامى، جو حافظ سيوطى كے شاگر دہيں، كھتے ہيں كہ ہمارے شيخ كا يہ بقيين ہے كہ اس حديث سے مراد ابو حنيفہ رائل فائر سے كہ اس حديث سے مراد ابو حنيفہ رائل فارس سے كوئى بھى بات ہے جس ميں كسى شك كى منجائش نہيں اس ليے كہ اہل فارس سے كوئى بھى امام ابو حنيفہ رائل فارس سے كوئى بھى

و ايضاً نقل حمل هنة الاحاديث على الامام ابي حنيفة. واختلاف الروايات عن الخيرات الحسان لابن حجر المكي. الله

(اور ان احادیث کو اختلافِ روایات کے ساتھ امام ابنِ حجر کی کی الخیرات الحسان سے نقل کرنے کے بعد ان کو امام ابو حنیفہ ڈکاٹنڈ پر محمول کیا)۔ شاہ ولی اللہ (متو فی ۱۷۱ھ) کھتے ہیں:

وروزے در مدیث لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء بلاتک رجل من هؤلاء بلاتک من هؤلاء بلاتک مذاکره کردیم فقیر گفت امام الوحنیفه در سی حکم داخل است که خدائے تعالیٰ علم فقر ایردست وے ثائع ماخت و جمع از ایل اسلام دایا ل فقد مهذب گردانیده خصوماً

آ ردالبحتار، ج۱، ص ۲۹ و حدائق الحنفية، ص۵۲ وسبل الهدى والرشاد فى احوال خير العبادالبشهور سيرةشامى لامام محمد بن يوسف شامى شافعى ، باب۵۵ محواله حداثق الحنفية، ص۵۲ و ردالبحتار، ج۱، ص۳۰ وايضا قاله العلى القارى محواله حداثق الحنفية، ص۵۲ و

#### مقالماً ألم المرتقبة في المحاسبة

در عسر متاخر که دولت جمین مذہب است و بس و در جمیع بلدان و جمیع اقالیم باد ثابال حقی اندو قضاة وا کثر مدرسال وا کثر عوام حقی۔ <sup>[1]</sup>

(اور ایک دن حدیث لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء لیجی اللی فارس اور دوسری روایت میں رجال من هؤلاء کے بارے میں ہم نے ندا کرہ کیا اور فقیر نے کہاامام ابو حنیفہ اس تھم میں داخل ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم فقہ میں وافر حصتہ عطا فرمایا اور اہل اسلام کو ان کی مرتب کردہ فقہ پر جمع فرمایا خصوصاً متا خرزمانہ میں کہ ہمارے ملک میں فقہ حنفی رائج ہے اور تمام تھم رال اور قاضی حضرات اور اکثر مدترس اور عوام حنفی ہیں)۔

نيزشاه ولى الله في لكها:

بلکه امام ابو منیفه و یاران ماوراء النحر و خرامان او نیز از انل فارس اعرو در میان این بشارت داخل\_ <sup>™</sup>

(بلکہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ماوراء النحر و خراسان کے علما اللِ فارس سے ہیں اور اس بشارت میں داخل ہیں)۔

نواب غير مقلد لكعتاب:

کر صواب آن است کہ ہم امام (الومنیفه) درال داخل است ۔ اللہ درست بیرے کہ امام الو حنیفہ اس بشارت میں داخل ہیں)۔

F اتحاف النيلا، ص٣٢٣\_



<sup>🗓</sup> کلماتِ طیبات یعنی مجموعهٔ مکاتیب، ص ۱۶۸

اذالة الخفاء، جلدا، صاك، طبع صديقي، ديل-

مولوی خرم علی معتمدِ غیر مقلّدین نے بھی اس حدیث سے بشارتِ امام پر استناد کیا۔ (ف) روایت رجل متبوع اور صاحبِ ند ہب امام اعظم پر محمول اور روایت رجال میں آپ کے اصحاب بھی شامل ہیں۔

خاتم المحققين علامه سيّد محمد المين المعروف بابن عابدين الشامى الحفى ادرقام فرمات بين:

قال (العلامة ابن حجر المكى المحدث الفقيه فى الخيرات الحسان فى ترجمة ابى حنيفة النعمان) وعما يصلح للاستدلال به على عظيم شأن ابى حنيفة ما روى عنه عليه الصلوة والسلام انه قال ترفع زينة الدنيا سنة خمسين ومائة ومن ثم قال شمس الائمة الكردى ان هذا الحديث محمول على ابى حنيفة لانه مات تلك السنة. الكردى ان هذا الحديث محمول على ابى حنيفة لانه مات تلك السنة.

((مشہور محدث، فقیہ علامہ ابن جرکی الخیرات الحسان فی ترجمة ابی حنیفة النعمان ش) فرماتے ہیں: اور امام اعظم الوحنیفہ مذافعہ کے علوشان کے لیے اس حدیث سے بھی استدلال ہوسکتا ہے کہ حضور نبی کریم مَالَّتُهُمُمُمُ کا فرمان ہے: " ماہ شی دنیا کی زینت المح جائے گی۔ " اس وجہ سے امام مشس فرمان ہے: " ماہ شی دنیا کی زینت المح جائے گی۔ " اس وجہ سے امام مشس الائمہ کردی مُحَالَّدُهُ نبی کہ اس حدیث سے مرادامام اعظم الوحنیفہ مُنالَّدُهُ بیں کہ ان کا دصال اس من میں ہوا)۔

<sup>[]</sup> حداثق الحنفية، ص٥٢\_

آآ) الخيرات الحسان، ص٣٨، مطبوعه تركى ردّ البحتار، ج١، ص١٣١، مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت.

آلگال (امام اعظم) بردوخة ميد المرسلين دفت ملؤت الله وسلامه عليه گفت السلام عليك ياميد المرسلين جواب آمدوعليك السلام يا امام المسلين و الله عظار الله الله في خريد الدين عظار الله في فرماتے بين: جب امام اعظم ابوطنيفه الله في حضور في كريم مَا الله في خدمت على حاضر موكر عرض كى: "السلام عليك يا سيد الموسلين" توجواب ملا "وعليك السلام يا امام المسلمين")-

بیانِ مناقب کی دوسری نوعیت وہ اس طرح کہ امام ابو حنیفہ دگائم کی دوسری نوعیت وہ اس طرح کہ امام ابو حنیفہ دگائم کی دفتاہت، علم فقہ ایسے مسلّمات سے ہے کہ اس کا انکار دو پہر کے بے ابر و غبار سورج کا انکار ہے بحدیث رسول مَنَّا اللَّهِ عَلَم حاصل کر سکتا ہو اور بقولِ امام شافعی الناس فی الفقه عیال لابی حنیفة۔ اتنادورس آخذ مطلب امام فقہ کاشہنشاہ اور تفقہ کا نیر اعظم ہوا۔

www.zlaetalba.com

تلكرة الاولياء، ص١٣٩، مطبوعة شمع بك ايجنسي لاهور- [] تلكرة الاولياء، ص١٣٩، مطبوعة شمع بك ايجنسي لاهور-

## مقالاً المالة المرتقطة في المرتقط المرتقط المرتقطة في المرتقطة في المرتقطة في المرتقطة في المرتقطة في المرتقط المرتق

## ابسنوفقه اورصاحب فقدى فضيلت

امام خوارز می (متوفی ۲۲۵ هه) نے متعدد سندوں سے درجِ ذیل احادیث کا اخراج کیاہے:

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون فی امتی رجل یقال له ابوحنیفة هوسر اجامتی یومرالقیامة. 

(حضرت ابوہریرہ اللہ سے روایت ہے کہ حضور نمی کریم مالی اللہ اللہ اللہ میری امت میں ایک مرد پیراہوگا، جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا وہ قیامت کے دن میری امت کاجراغ ہوگا)۔

عن ابی هریرة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال ان فی امتی رجلا (وفی حدیث القصری: یکون فی امتی رجل) اسمه النعمان و کنیتهٔ ابو حنیفه هوسر اجامتی هوسر اجامتی هوسر اجامتی هوسر اجامتی . 

(حضرت ابو بریره تفاقع سے مروی ہے کہ رسول الله متالع من فرمایا:
میری امت میں ایک شخص ہوگا اس کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہوگی وہ میری امت کاچراغ ہوگا وہ میری امت کاچراغ ہوگا ، وہ میری امت کاچراغ ہوگا ، وہ میری امت کاچراغ ہوگا ، وہ میری امت کاچراغ ہوگا)۔

جامع مسانيد امام اعظم ، ج١٠ ص١١٠ مطبوعه داثرة المعارف النظاميه ، حيد رآباد دكن ــ

F جامع مسانيد امام اعظم ص ١٥، مطبوعه دائرة المعارف النظاميه ،حيد آباددكن-

#### مقا إلى الما الما المرتقب ا

عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سياتى من بعدى رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى ابا حنيفة ليحييني دين الله وسنتى على يديه. [[]

(حضرت انس بن مالک دلائفؤے سے مروی ہے کہ رسول الله سکا اللہ میں ایک فرمایا: عنقریب میرے بعد ایک مختص آئے گااس کا نام نعمان بن ثابت ہو گااور کنیت ابو حنیفہ اس کے ہاتھوں اللہ کا دین اور میری سنت زندہ ہوگی)۔

قال الامام الخوارزمي قد اخرج هذاين الحديثين جماعته من الحفاظ الثقات يطول ذكر طرقهها. الله

(امام خوارز می فرماتے ہیں: ان دونوں صدیثوں کو ثقہ حفاظ سے روایت کیاہے۔ان دونوں کے طرق کاذ کر طویل ہے)۔

صرت عبدالله بن عمرے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ عَالَیْ آنے فرمایا: میرے بعد ایک شخص ظاہر ہوگا اس کی پہچان ابو حنیفہ ہوگی؛ الله تعالیٰ اس کے ہاتھ پرمیری سنت کوزندہ فرمائے گا)۔

<sup>[]</sup> جامع مسانيد امام اعظم علم على ١٦٠٥ مطبوعه داثرة المعارف النظاميه ، حيدر آباددكن-

آ جامع مسانيد امام اعظم ،جا، ص١١ ، مطبوعه دائرة المعارف النظاميه ، حيدر آبادد كن-

تا جامع مسانيد امام اعظم ،جا، ص١١ ، مطبوعه دائرة المعارف النظاميه ، حيد رآباددكن-

#### مقالماً الما المرتقبة في

عن ابن لهيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل قرن من امتى سأبقون و ابوحنيفة سأبق هذه الامة \_ [1]

(حضرت ابن لہید ولائٹ بیان کرتے ہیں کدر سول الله مَالِیْنِ کَمُ مایا: ہر زمانے میں میری اُمّت کے سابق ہوتے ہیں اور ابو حنیفہ اس امّت کے سابق ہیں)۔

راى ابوحنيفة فى المنام كانه نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و جمع عظامه الى صدرة فهاله ذلك ارتحل الى البصرة فسأل محمد بين سيرين عن هذه الرؤيا وقيل نفذر جلا فقال له محمد بين سيرين لست بصاحب هذه الرؤيا صاحب هذه الرؤيا ابوحنيفة فحصر ابوحنيفة فقال انا ابوحنيفة فقال اكشف عن ظهرك ويسارك فكشف فراى بين كتفيه او عضد يسارة خالا فقال له ابن سيرين صدقت انت ابوحنيفة الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقّه عن امتى رجل يقال له ابوحنيفة وبين كتفيه (وفى رواية) على يسارة خال يحيى الله تعالى على يديه سنتى. الله عليه وساتى الله تعالى على يديه سنتى.

(امام اعظم نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ حضور نی کریم مَالَّمْ کَا کُورِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا قبر انور کھود کر آپ کے جسم مقلاس کی ہڈیاں جداجد اکرکے ان کو اپنے سینے سے

<sup>[]</sup> جامع مسانيد امام اعظم على الممار مطبوعه داثرة المعارف النظاميه ، حيد برآبادد كن

آع جامع مسانيد امام اعظم ،ج١٠ص١١ ، مطبوعه دائرة المعارف النظاميه ، حيدر آباددكن-

#### مقاإلماً أعلم اوره منتيني كالم

لگارہ ہیں۔ بیدار ہوئے تو آپ خوف زدہ تھائی حالت میں بھرہ پنچے اور اہام ابن سیرین محطافیہ سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی پشت سے قبیص اٹھائی امام ابن سیرین محطافہ نے دیکھا تو آپ کے دونوں کندھوں کے در میان ایک تل کا نشان پایا آپ نے دیکھ کر نہایت مسرت میں فرمایا آپ ہی وہ ابو حنیفہ ہیں جن کے متعلق حضور نبی کریم مالی فی نے شہاد تیں دی تھیں اور اس خواب کی روشن میں آپ حضور مالی فی کی سنتوں کو زندہ کریں کے مصور مالی فی کی سنتوں کو زندہ کریں کے کہ کی سنتوں کو زندہ کریں کے کہا۔

#### اشعارِ صدر الائمة الوالمؤيدِ موفق بن احمر المكي:

رسول الله قال سراج دینی وامتی الهداة ابوحنیفة غدا بعد الصحابة فی الفتاؤی لاحمد فی شریعته خلیفة سدا دیباج فتیالا اجتهاد ولحمته من الرحمن خیفة مقدم متن ساع کل علم له وعدا ماویه ردیفه صاریالفقه قد قطت ونادت بیشری الحصب اذسمعت وصیفه الله

(رسول الله مَالَّيْنَةُمُ نَے فرمايا كه الد صنيفه ميرے دين اور احت كے جداغ بيں۔ صحابد ضوان الله عليهم اجمعين كے بعد آپ حضور ني كريم مَالَّيْنَةُمُ

<sup>[</sup>آ] جامع مسانيد امام اعظم ،جا، ص٠٠٠ مطبوعه دائرة البعارف النظاميه ،حيد آباددكن مناقب الامام الاعظم الى حديفة رضى الله تعالى عنه للامام صدر الائتة البوفق بن اجد البكى ،ج١، ص٢٠٠ طبع مطبوعة عبلس دائرة البعارف النظامية ،حيد آباددكن ،هند

## مقاإلماًأم اوره مَنْ الله الله المعلق المعلق الله المعلق ال

کے نائب ہیں۔ شریعت میں فآؤی دینا آپ کا حق ہے آپ دین میں آئن دیوار
کی طرح مضبوط ہیں اور علم کے ہر شعبے میں مشاق ہیں گر اس علم و فضل کی
فراوانی کے باوجود آپ مشکلات کولبیک کہتے رہیں گے جب فقہ کے ملک میں قحط
پر گیا توامام ابو حذیفہ ڈالٹو کے فیصلوں کی باران رحمت نے اسے سر سبز وخو شحال
بنادیا)۔

وعنه عليه الصلوة والسلام ان آدم افتخر بي وانا افتخر برجل من امتى اسمه نعمان و كنية ابو حنيفة هو سر اج امتى. الله

(حضور نی کریم مَلَّ اللَّیْمُ سے روایت ہے کہ حضرت آدم مَلِیَّ اِم مِحمد پر فخر فرماتے اور میں اپنے ایک ایسے المتی پر فخر کرتا ہوں جس کانام نعمان ہے اور کنیت الوحنیفہ دومیری امت کاچراغ ہے)۔

وعنه عليه الصلوة والسلام ان سائر الانبياء يفتخرون بي وانا افتخر بابي حنيفة من احبه فقد احبني ومن ابغضه فقد ابغضني. الله عنه المنافقة المن

(اور آپ مَالَّيْمُ سے مروی ہے کہ انبیاءِ کرام عَلِمَالُمُ مجھ پر فخر کرتے بیں اور میں ابو حنیفہ پر فخر کر تا ہوں۔ جو اس سے محبت کر تاہے تو گویاوہ مجھ سے محبت کر تاہے اور جو اس سے بغض رکھتاہے تو گویاوہ مجھ سے بغض رکھتاہے)۔

<sup>[]</sup> در مختار معرد المحتار، ج١،٥٥٥، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت.

آ كذا في التقدمة شرح مقدمة ابي الليث در مختار على هامش رد المحتار، جا، ص١٣٥، مطبوعة دار احياء التراث العربي، بيروت.

#### مقالماً ألم الأصحية

محقّ شامی در مخار کی ان دوروایتوں کے ماتحت لکھتے ہیں:

(متعقب) خطیب بغدادی اور اُس سے ابنِ جوزی (متشرد) ناقل، حافظ وَهِی (متشرد)، حافظ سیوطی (منصف)، حافظ ابنِ حجر عسقلانی (متشدد)، حافظ شخ قاسم حفی نے ان کو موضوعات میں شار کیا ہے۔ العلمہ محمد طاہر فتی المحدث الحفی (المتوفی ۹۸۷ھ) فرماتے ہیں: الصفانی سراج امتی ابوحدیفة موضوع "عالمہ قریش پہلا طباق الارض علما موضوع آ۔ محدث علی قاری حفی فرماتے ہیں: حدیث ابوحدیفة سراج امتی موضوع باتفاق المحدثین المحدد المحددثین المحدددثین المحددثین المحددثین المحددثین المحددثین المحددثین المحددثین المحددثین المحددثین ا

www.zinetniba.com

<sup>🖺</sup> موضوعات على قارى، صدار



<sup>[]</sup> ردالمحتار، جا، ص١٣١، مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت.

الله وضوعات، صااا

## مقالما أأم اوره منتاكم المرهم المناقل المناقل

## الصوايركادُوسرارُتُ الله

(قال فی الضیاء المعنوی) هو شرح مقدمة الغزنوی للقاضی الی البقاء بن الضیاء المکی (وقول ابن الجوزی) ای ناقلا عن الخطیب البغدادی. (انه موضوع تعصب لانه روی بطرق مختلفة) البعدامة طاش كبری فیشعربان له اصلا فلا اقل من ان یكون ضعیفا فیقبل اذلم یترتب علیه اثبات حكم شرعی ولا شك فی تحقیق معناه فی الامام فانه سراح یستضاء بنور علمه ویهتدی بثاقب فهمه.

(علامہ قاضی ابوالبقاء بن ضیا کی نے الفیاء المعنوی شرح مقدمہ غزنوی
میں فرمایا: ابن جوزی نے جو خطیب بغدادی سے نقل کرتے ہوئ اس حدیث پر
موضوع کا تھم لگایا ہے تو یہ تحسب کی بنا پر کیا، کیوں کہ یہ حدیث مخلف اسناد کے
ساتھ ثابت ہے۔ علامہ طاش کبری نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس
سے ثابت ہو تاہے کہ اس کی کوئی اصل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ضعیف ہوگی تو وہ
قبول ہے، کیوں کہ اس حدیث کی وجہ سے کوئی تھم شرعی کا اثبات نہیں ہور ہااور
معنوی طور پر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام اعظم ابو حقیقہ ڈگائمڈ سرائ
(چراغ) ہیں، اپنے نور علم سے روشنی پہنچارہے ہیں اور اپنی فہم ثاقب سے
ہدایت دے رہے ہیں)۔

<sup>🗓</sup> درٌ هختار، جا، ١٣١٥ـ

الله والبحتار معدر مختار، جا، ص١٣٠٥، مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت.

## مقالاً الما المنظم المن

# الله چند مروری گزارشات

موضوعیت کیوں کر ثابت ہوتی ہے اس کی پندرہ وجہوں کا مخف و مہذب بیان دیکھنا ہو توسیّد نااعلیٰ حضرت الکھنے کارسالۂ مبارکہ "منیر العدن" کا افادۂ دہم ص۲۸ تاص ۳۳ ملاحظہ ہو۔

سيدنااعلى حضرت وكالفيّة فرماتي بين:

ثھ اقول (پھر میں کہتا ہوں) رہا ہیہ کہ جو حدیث ان سب سے خالی ہو اُس پر تھم وضع کی رخصت کس حال میں ہے۔اس باب میں کلمات علائے کر ام تین طرز پر ہیں:

انکار محض یعنی بے امور فد کورہ کے اصلاً تھم وضع کی راہ نہیں۔ اگر چہ راوی وضاع، کذاب ہی پر اس کا مدار ہو۔ امام سخاوی نے فتح المبغیث شرح الفیة الحدیث شراسی پر جزم فرمایا، فرماتے ہیں:

هجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كأن بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحر تأم الاستقراء غير مستلزم لذلك بل لا بدمعه من انضبام شيء مماسياتي.

لیتی اگر کوئی حافظ جلیل القدر که علم حدیث میں دریااور اس کی تلاش کامل و محیط ہو، تفتیش حدیث میں استفصائے تام کرے اور بایں ہمہ حدیث کا پتا ۱۳۶۰ ۲۳ کیا۔

## مقا إلى الما المرتقب ا

ایک راوی کذاب، بلکہ وضاع کی روایت سے جدا کہیں ند ملے تاہم اس سے حدیث کی موضوعیت لازم نہیں آتی جب تک امور ند کورہ سے کوئی امر اس میں موجود ند ہو۔

مولانا على قارى نے موضوعات كبير ميں حديث ابن ماجه درباره اشخاذِ وجاج كى نسبت نقل كياكه اس كى سند ميں على بن عروه دمشقى ہے۔ ابنِ حبان نے كہا: وه حديثيں وضع كرتا تھا؛ پھر فرمايا:

والظاهر ان الحديث ضعيف لا موضوع الله (ظاهريب كه حديث ضعيف بم موضوع نهيس)-

حدیث فضیلت عسقلان کاراوی ابوعقال ہلال بن زیدہے، ابنِ حبان نے کہاوہ انس ڈگائٹڈ سے موضوعات روایت کرتا تھا ولہذا، ابن الجوزی نے اُس پر تھم وضع کیا۔ امام الثان حافظ ابن حجرنے قولِ مسدد، پھر خاتم الحفاظ نے لآلی میں فرمایا:

هذا الحديث في فضائل الاعمال والتحريض على الرباط وليس فيه ما يحيل الشروع ولا العقل فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه

آ] الاسرار المرفوعة في اخبار الموضوعة، حديث ١٢٨٢، ص٣٣٨، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت.



آ فتح المغيث شرح الفية الحديث الموضوع، ج1، ص٢٩٧، مطبوعه دار الامامر الطبرى، بيروت.

#### مقالما المالة المرتقبة في المحاسبة

من رواية ابى عقال لا يتجه وطريقة الامام احمد معروفة فى التسامح فى احاديث الفضائل دون احاديث الاحكام.

(یہ حدیث فضائل اعمال کی ہے اس میں سرحد دارالحرب پر گھوڑے باندھنے کی ترغیب ہے اور ایسا کو کی امر نہیں جسے شرع یا عقل محال مانے تو صرف اس بنا پر کہ اس کا راوی ابوعقال ہے باطل کمہ دینا نہیں بنا۔ امام احمد کی روش معلوم ہے کہ احادیث فضائل میں نرمی فرماتے ہیں، نہ احادیث احکام میں (یعنی تو اسے درج مند فرمانا کچھ معیوب نہ ہوا)۔)

کذاب وضاع جس سے عمر آنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ بہتان و افتراکرنا ثابت ہو، صرف ایسے کی حدیث کو موضوع کہیں گے وہ بھی بطریق ظن نہ بروجہ یقین کہ بڑا جموٹا بھی بھی بچ بولتا ہے اور اگر قصد آافتر ااس سے ثابت نہیں تواس کی حدیث موضوع نہیں، اگرچہ متہم بکذب ووضع ہو، یہ مسلک امام الثان (ابن حجب ) وغیرہ علماکا ہے۔ نخبہ ونز بہ میں فرماتے ہیں:

الطعن اما ان يكون لكذب الراوى بأن يروى عنه مالم يقله صلى الله تعالى عليه وسلم متعمدا لذلك او تهمته بذلك الاول هو الموضوع والحكم عليه بالوضع انما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع اذق يصدق الكذوب والثاني هو المتروك اهملتقطاً الخالي

F مدير العين، ص٣٠،٣٠\_



<sup>[1]</sup> القول المسدد، الحديث الثامن، ص٣٢، ج١، مطبوعه مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباددكن، هند

#### مقا إلى الما المرتقب ا

(طعن یا تو کذب راوی کی وجہ سے ہوگا، مثلاً اس نے عداً اپنی بات روایت کی جو ہے، مثلاً اس نے عداً اپنی بات روایت کی جو نبی کریم مَالَّیْنِیْم نے نبیس فرمائی تھی یا اس پر الی تہت ہو۔ پہلی صورت میں روایت کو موضوع کہیں گے اور اس پر وضع کا تھم یقینی نبیس، بلکہ بطورِ طنّ غالب ہے؛ کیوں کہ بعض او قات بڑا جموٹا بھی کے بولیا ہے اور دوسری صورت میں روایت کومٹر وک کتے ہیں )۔ اللہ صورت میں روایت کومٹر وک کتے ہیں )۔ اللہ

اگراس پر محدث تھم وضع کرے تواس سے نفس مدیث پر تھم لازم نہیں، بلکہ صرف اس سند پر جواس وقت اس کے پیش نظر ہے، بلکہ بارہااسانید عدیدہ حاضرہ سے فقط ایک سند پر تھم مر او ہوتا ہے بینی مدیث اگرچہ فی نفسہ ثابت ہے، گر اس سند سے موضوع وباطل اور نہ صرف موضوع بلکہ انصافا ضعیف کہنے میں بھی یہ حاصل حاصل اگر حدیث نے ان مطالب کی تصریحی فرائیں تو کسی عالم کا تھم وضع یاضعف دیکھ کر خوابی نخوابی یہ سجھ لیما کہ اصل مربائی تو کسی عالم کا تھم وضع یاضعف دیکھ کر خوابی نخوابی یہ سجھ لیما کہ اصل مدیث باطل یاضعیف ہے، ناوا تفول کی فہم سخیف ہے۔ میزان الاعتدال امام دبی بی ہے۔

ابراهيم بن موسى المروزى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما حديث طلب العلم فريضة قال احمد بن حنبل هذا كنب يعنى جذا الاسنادوالافالمتن له طرق ضعيفة.

تا شرح نخبة الفكر مع نزهة النظر ، بحث الطعن ، ص ٢٥ تا ٥٩ ، مطبوعة مطبع عليمي ، لاهور -فآلى كار ضويد ، جلده ، صفح ٢٦٣ تا ٣٦٣ ، مطبوعه رضافا وَنذيش لا بور \_

## مقالماً الما المرتقبة في المحاسبة

(ابراہیم بن موکی المروزی مالک سے نافع سے ابنِ عمر الله الله سے راوی بیل کہ امام احمد الله الله علیہ الله العلم فریضة کو کذب فرمایا اس سے مراوی معیف مراوی ہے کہ خاص اس سند سے کذب ہے ورنہ اصل حدیث تو کئی ضعیف سندوں سے وارد ہے)۔

مولاناعلى قارى عليه رحمة البارى اس كى شرح حرزِ شمين من كمعة بين: صرح ابن الجوزى بأن هذا الحديث موضوع قلت يمكن ان يكون بالسنة الى اسنادة المن كور عندة موضوعاً الخ<sup>11</sup> ذكر المجدد البريلوى عدة نقول.

اب غور طلب بیہ امر ہے کہ حدیث "سیراج امتی" پہ محدثین کا تھم وضع ایک متن کی ایک سند پر ہے یا تمام متون کی جمیع اسناد پر ، نیز تھم وضع کس سبب سے ہے۔

آمنا بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم و نعوذ بالله تعالى ان نفترى عليه الصلوة والسلام. والله تعالى ورسوله اعلم بحقيقة الحال والمقام.

(رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم سے مروى جميج احادیث پر ہماراا يمان ہے اور ہم الله تعالى سے بناہ چاہتے ہیں كہ ہم آپ صلى الله عليه وأله وسلم كے حوالے سے كوئى من محرت حديث بيان كريں۔ الله تعالى اور أس كارسول صلى الله عليه والم وسلم ہى حقیقت كو بہتر جانے ہیں۔)

ا حرز ثمين مع حصن حصين تعزية اهل رسول الله والمنظمة عند وفاق، ص١٩٠، مطبوعه توكشور لكورمنور العين، ص ٣١٩، فأوى رضويه ٢٥، ص ٢٩ مطبوعه وكشور لكورمنور العين، ص ٣٣٠، فأوى رضويه ٢٥٠ مصلوعه رضافا وتذيين الهور

## مقالاً المالة المرتقبة في الله

## مُشاهدات

امام العلماء المحققين المحدثين المفسرين وسيّد الاولياء الكاملين الراسخين الراسخين الراسخين الراسخين الربانيين سيّد ناعلى جويرى المعروف داتا عج بخش لا مورى حنى دلالثن (متونى ٢٩٥هـ) جن كے مزار پر سلطان الہند حضرت سيّد ناخواجه اجميرى تلافق نے چلّه کشى كى ہے اور بيد شعر پرُها:

مجج بخشِ فیضِ مالم مظهر نورِ خدا ناقسال را پیر کامل کاملال را راه نما

(آپ عنج بخشِ فیفِ عالم اور حضور نیِّ کریم صلی الله علیه واله وسلم کے مظہر ہیں ناقصوں کے لیے پیرکامل اور کاملین کے راہ نماہیں)

نیز حضرت سیّدنا با با فرید گنج شکر والفیّد نے بھی ان کے مزار پر چلہ کشی کی اور حضرت سیّدنا خوث یاک والفیّد کابی شعر بیان کیاجا تاہے:

> در زمانه گر همی بودم علی جویر را تازه بیعت کردمی بر دست آل ماو لقا

(اگریس علی بچویری کازمانہ پاتا توان کے ہاتھ پرتجد ید بیعت کرتا)

## مقالما أأم اوره مين الماسية

امام اعظم كان الفاظ مين ذكر كرتے ہوئے ان كى عزلت بيان كرتے ہيں:
امام امامال و مقتدائے سنيال شرف فقهاء عرد علماء الومنيفہ نعمان بن ثابت الخراز رضی الله عند... وائدر ابتدائے حال قسد عرات كرد... الى ان قال .... و ديگر بار پيغمبر راصلى الله تعالىٰ عليه وسلم بخواب ديد كه اورا گفت يا ابا عنيفه تر اسبب زعره گردانيدن سنت من گردانيده اند قصد عرات مكن۔ الله عنيفه تر اسبب زعره گردانيدن سنت من گردانيده اند قصد عرات مكن۔ الله

(انہیں میں سے امام امال مقتداءِ سنّیال شرف فقهاء عز علاء حضرت امام الدحنیفہ نعمان بن ثابت الخراز و الفرائر التفریخ بیں ابتداءِ زمانہ میں آپ نے عزم عزات نشینی فرمالیا تھااور مخلو قات سے تیری فرمالی تھی... دوسری بارخواب میں حضور سیّدِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور فرمارہ بیں ابوحنیفہ مختجے اللہ نے میری سنت زندہ کرنے کے لیے بنایاہے، گوشہ نشینی کاعزم نہ کرو)۔ نیز حضرت دا تا منج بخش لا ہوری قرائے فرماتے ہیں:

حضرت کی بن معاذ رازی نے خواب میں حضور علیہ المام کی زیارت کرکے عرض کی:

این اطلبك قال علیه الصلوة والسلام عند علم انى حنیفة. ( یعنی آپ کو کمال پاؤل یارسول الله، آپ نے فرمایا: ابو حنیفه کے علم

مس)۔ 🗉

<sup>[]</sup> كشف المحجوب، فأرسى، ص١١٤، ١١٨، بأب ١١١ حداثق الحنفية، ص٢٢ ـ

آ] كشف المحجوب، فأرسى، ص١٢٠، بأب١١-

تذكرة الاولياء، ص١٣٣ للشيخ العطار

نيزار قام فرماتے ہيں:

منکه طی بن عثمان الجلائی ام بشام بودم بر سر روضة بلال موذن وینا مبر صلی الله علیه وسلم خفته بودم خودرا بمکه دیدم اعدر خواب که پیغا مبر صلی الله علیه وسلم از باب بنی شیبه اعدر آمد و بیری ا در کنار گرفته پتانکه اطفال را مجیر عد بشتختی من بیش وے ودیدم و بیبه بیش بسه دائم واعدر تعجب آل بودم تا آل پیر کسیت وے بحکم اعجاز برباطن و اعدیشته من مشرف شد مرا گفت این اسمام تست و ایل دیار تو یعنی ابومنیفه و مرااز یک خواب امید بزرگ ست و با حل شهر خود بم و درست شد از یک خواب مرا که وے بی از اس بوده است که از اوصاف طبح قانی بوده اعد و باحکام شرع باتی دید و قائم پتال که برعم و ی بینا مبر ملی الله علیه و سلم بوده است واگردے خود رفتی باتی الصفت بودے و باتی الصفت بودے و باتی الصفت باشد و بینا مبر ملی الله علیه و سلم بوده است واگردے خود رفتی باتی الصفت باشد و بینا مبر ملی الله علیه و سلم و بین بر عینا مبر ملی الله علیه و سلم و بین بر بینا مبر ملی الله علیه و سلم و بین بر بینا مبر خطا صورت نگیر دیر آنکه بد قائم بود بینا مبر خطا صورت نگیر دیر آنکه بد قائم بود بینا مبر خطا صورت نگیر دیر آنکه بد قائم بود

( بس علی بن عثان جلائی ایک بارشام بس تھا اور حضرت بلال دالھ ہے مور ارکے سربانے سورہا تھا کہ اپنے کو کمہ معظمہ بس موذن حضور اکرم مَن اللہ ہ کے مر ادکے سربانے سورہا تھا کہ اپنے کو کمہ معظمہ بس دیکھا اور ای خواب بس دیکھا کہ سرکار مدینہ مَن اللہ ہ بن شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک بزرگ معمر کو اپنے پہلو بی اس طرح لے رکھا ہے جیسے بچوں کو شفقت سے لیتے ہیں، میں فرط محبت سے دوڑا اور حضور کے پائے اقدس کو چومنے لگا اور بی اس تعجب بیں تھا کہ یہ معمر حضور کے استے محبوب کون ہیں۔

<sup>🗓</sup> كشف المحجوب، فأرسى، بأب ١١، ص١٢١

حضور مَا النَّيْمُ ميرے تجب كونور نبوت سے سمجھ كئے، جھے فرمانے كے يہ تيراامام ہے اور تيرے شہر كے لوگوں كا امام ہے يعنی الوحنيفہ دُلَاثُمُنَّہ۔ جھے اس خواب كے بعد اس بستی پاک كے ساتھ اميد قوى ہے اور ميرے الل شہر بھی بالخصوص اميد وار بيل اور اس خواب سے مير ايہ خيال بھی صحح ہوگيا كہ حضرت امام ابوحنيفہ دُلَاثُمُنَّ انہی پاک بستيوں ميں سے شے جو اوصاف طبع سے قانی اور احكام شرع كے ساتھ باقی و قائم بيں اس ليے ان كے چلانے والے حضور سيّد يوم الشور مَالَّيْنِمُ بيں۔ اگر آپ خود چلتے تو باقی الصفت ہوتے اور باقی الصفت يا مخطی ہوتا ہے (ليتی ارادہ صواب كرے مگر بلا ارادہ خطا ظاہر ہوجائے) يا مصيب ہوتا ہے (ليتی ارادہ صواب كرے مگر بلا ارادہ خطا ظاہر ہوجائے) يا مصيب ہوتا ہے (ليتی ارادہ صواب كرے مگر بلا ارادہ خطا ظاہر ہوجائے) يا مصيب ہوتا ہے (ليتی حفور مَا اُلَّيْمُ بيں تو قائی الصفت ہوئے اور نبی كی صفت بقاسے قائم ہے۔ يہی وجہ ہے کہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كہ پيغير سے صدور خطا نا ممكن ہے جو اس ذات كے ساتھ قائم ہے اس سے كھ پيغير ہو سے سے در حقيقت ايک نہا بيت لطيف در خرے ا

شاه ولى الله محدث د بلوى لكصة بين:

عرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وان في المنهب الحنفي طريقة انيقة هي اوفق الطرق بألسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمن البخاري واصحابه. الله عليه المعروفة التي جمعت ونقحت في المحاري واصحابه الله المحاري واصحابه المحاري والمحاري واصحابه المحاري والمحاري وال

<sup>🗓</sup> كشف المحجوب، ص٢١٤، ٢١٤، مطبوعه اسلامك بك فاؤند يشن، لا جور

ال فيوض الحرمين، ص١٠٥، مطبع رحيميه، دهلي-

#### مقالاً الما المنظم الرفق من الله المنظم المن

( یعنی مجھے حضور نے بیہ معرفت کرائی کہ امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانے میں جس قدر طرق و مذاہب تھے اُن سب سے زیادہ سنّت سے موافق مذہب حفٰی ہے )۔

اگر کوئی ہے کہ یہ تو خواب کی باتیں ہیں ان کا کیا اعتبار؟ جواباً عرض ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ صحاح کی احادیث سے یہ خابت ہے کہ حضور علیہ الله در یکھنا حق ہے اس میں شیطان کا ہر گرد خل نہیں ہو تا پھر ایسے جلیل القدر علاواولیاء در جمھ دالله ان مشاہدات سے استدلال فرمارہے ہیں۔ ان میں تو حضور کا مشاہدہ ہے اور اگر یہ نہ ہو صرف نیک خواب ہو، اچھاخواب ہو وہ بھی قابل اعتبارہے۔ ہے اور اگر یہ نہ ہو صرف نیک خواب ہو، اچھاخواب ہو وہ بھی قابل اعتبارہے۔ سیدنا اعلی حضرت داللہ تا گائے گائی سیحتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں:

ا مادیثِ صححہ سے ثابت کہ حضورِ اقد س سیّدِ عالم مَنْ الْنَیْمُ است (خواب کو) امر عظیم جانے اور اُس کے سنے پوچھنے بتانے بیان فرمانے میں نہایت در بے کا اہتمام فرماتے۔ صحح بخاری وغیرہ میں حضرت سمرہ بن جندب دیالتہ سے حضور مَنْ اللّٰهِ مُنْ نمازِ صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے: هل دای احل الليلة دؤيًا اللّٰ آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا جس نے دیکھا ہوتا عرض کر دیا، حضور مَنْ اللّٰهِ تعبیر فرماتے۔ احمد و بخاری و مسلم وابوداؤد و ترفدی و ابنِ ماجہ و طبر انی و حکیم ترفدی و ابنِ عبد البر وابن النجار وغیر ہم محد ثین کبار کے طبر انی و حکیم ترفدی و ابنِ عبد البر وابن النجار وغیر ہم محد ثین کبار کے

<sup>🗓</sup> ترمذی، ج۲، ص۵۳، ابوداؤد، ج۲، ص۳۲۸، بخاری، ج۲، ص۹۴۰ـ

یہاں احادیثِ انس والوہریرہ وعبادہ بن صامت والوسعید خدری وعبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عباس وجابر بن عبداللہ وعوف بن مالک والورزین عبداللہ بن عبداللہ بن عباس وجابر بن عبداللہ وعوف بن مالک والورزین عقیلی وعباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه و اجمعین سے برسول اللہ من اللہ علی اللہ عبد فرمایا: مسلمان کا خواب نبوت کے مکروں میں سے ایک مکرا ہے (حدیثیں اس بارے میں مختف آئیں۔ چو بیبوال، پچیوال، چھبیروال، چھبیروال علی الدور اکثر احادیث میں علی الدول سے واللہ تعالی اعلم ۱۲ منہ) اللہ علی الدول اکثر احادیث میں چھیالیسوال ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۱۲ منہ) اللہ حیالیہ الدول اکثر احادیث میں حیالیہ الدول سے واللہ تعالی اعلم ۱۲ منہ) اللہ حیالیہ الدول اکثر احادیث میں اللہ حیالیہ الدول ال

صیح بخاری میں ابوہریرہ اور صیح مسلم وسنن ابی داؤد میں عبداللہ بن عباللہ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن اور عبال اور در و ابنائے ماجہ و خزیمہ و حبان کے یہاں بسند صیح ام کرز کعبیہ اور مستم الم المومنین حضرت صدیقہ اور مجم کبیر طبرانی میں بسیم صیح حذیقہ بن اسید رضی الله تعالی عنهم سے مروی وهذا لفظ الطبرانی حضور لا مح النور صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

ذهبت النبوة فلانبوة بعدى الاالمبشر ات قيل وما المبشرات قال الرواكة يراها الرجل او ترى له.

(نبوت کئی اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، مگر بشار تیں۔ پوچھا گیاوہ کیا ہیں؟ فرمایا: نیک خواب کہ آدمی خو د دیکھے یااُس کے لیے دیکھی جائے )۔ <sup>®</sup>

<sup>🗓</sup> بخاری، جه، ص۱۹۳۱، طبع قدیمی کتب خانه، کراچی، ابوداؤد، ج۲، ص۱۲۹

<sup>🖺</sup> معجم كبيرطبراني، ج٣، ص١٩ رقم الحديث: ٣٠٥١، مطبوعه مكتبه فصليه، بيروت

## مقالماً ألم اور قريم في

اسی طرح احادیث اس بارے میں متوافر اور اُس کا امر عظیم مہتم بالثان ہونانی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر اُن کی تفصیل موجب تطویل اور احمد بخاری و ترفدی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اذا راى احد كمر الرؤيا يحمها فأنما هى من الله تعالى فليحمد الله تعالى علمها ولمحدث ما غدره.

جبتم میں سے کوئی ایساخواب دیکھے جو اُسے پیارامعلوم ہو تووہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چاہیے کہ اُس پر اللہ ﷺ کی حمد بجالائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے)۔ <sup>[1]</sup>

www.zlaetaiba.com

الله صحيح بخارى، ج٠، ص١٠٣، طبع قد يمي كتب خانه كرا بى -صفائح اللجدن في كون التصافح بكفي الميديدن، سيدنا على حضرت رضى الله عنه، ص٣- فآؤى رضوبيه، ج٢٠، ص٠٢، طبع رضا فاؤنذيش، لا بور-



## الوصيقة الاقوال محابه وعاليهم

## فرمان حضرت على والثير

(۱) عن عبدالله بن مغفل قال سمعت امير المؤمنين على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه يقول الا انبئكم برجل من كوفان من بلدتكم هذه او من كوفتكم هذه يكتى بأبي حنيفة قدملى قلبه علما وحكما وسيهلك به قوم في آخر الزمان الغالب عليهم التنابزيقال لهم البنانية كما هلكت الرافضة بأبي بكر وعمر رضى الله عنهما. [1]

(حضرت عبداللہ بن مغفل تالفہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی داللہ کو فرماتے ہوئے سنا: کیا میں متہیں ایسے کوئی آدمی کی خبر نہ دوں جو تمہارے شہرسے ہوگا یا فرمایا تمہارے اس کونے سے ہوگا۔ اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگا: اس کا دل علم و تحکمت سے بھر اہوگا اور عنقریب آخر زمانے میں ایک قوم اس کی وجہ سے ہلاک ہوگا اور اس پر بر القب دینا غالب ہوگا اس کو بنانیہ کہا جائے گا جیسا کہ روافض شیخین فرا ہجاگا کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔)

آ جامع مسانيد امام اعظم ، ج ا، ص ١٤ مطبوعه مجلس دائرة المعارف حيد آباد ، دكن-



## مقالِالمَا أَمُّا الرَّقِيَةُ فِي المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلَمُ المُعْلمُ المُعْلَمُ المُعْلمُ المُعِمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ

## وعب حضرت على دالثين

(۲) اخرج الخطيب فى تأريخه عن اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة ان ثابت بن النعمان بن المرزبان من ابناء فارس الاحراء والله ما وقع علينا رق قط ولد جدى فى سنة ثمانين وذهب ثابت الى على بن ابى طالب رضى الله عنه وهو صغير فدعاله بالبركة فيه وفى ذريته ونحن نرجوا من الله ان يكون قد استجاب الله تعالى ذلك لعلى بن ابى طالب فينا والنعمان بن المرزبان ابوثابت هوالذى اهدى لعلى بن ابى طالب الفالوذج في يوم النيروز نور ذو الناكل يوم.

(خطیب تاریخ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بوتے حضرت اساعیل سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے پر دادا حضرت اابت بچپن میں حضرت علی دالین کی دوادد حضرت اسلے اور ان کی اولاد کے علی دالین کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے ان کے واسطے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی اللہ تعالی نے ہمارے حق میں حضرت علی تفاقی کی دعا کو قبول فرمایا۔

نعمان بن مرزبان ابو ثابت نے حضرت علی داللہ کا خدمت میں نوروز کے دن فالودہ بھیجاتو حضرت علی دلالٹ نے فرمایا: ہمارے لیے توہر دن نوروزہے۔)

آ تبييض الصحيفة عناقب الامام ابي حنيفة لامام السيوطى، ص١٦، مطبوعه دارالكتب العلمية، بيروت وملخصه فى الاكمال فى اسماء الرجال لصاحب البشكوة، الملحق بالبشكوة، ص١٢٣- مرقات، ج١ ص٢٥ و رد المحتار، ج١، ص١١٩، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت -

#### مقالاً الما المنظم المن

(٣) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال يطلع بعد النبى صلى الله تعالى على عن ابن على جيع خراسان يكنى بابى حديقة. [1]

(حضرت عبدالله بن عباس الله الله على مردى ہے كه حضور نبي كريم مَا الله على الله خراسان پر ايك چاند طلوع بوگا اور اس كى كنيت ابو حنيفه موگى-)

(٣) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال ان الراى الحسن يغنى صاحبه وانه سيكون من بعدنا رأى حنيف تجرى به الاحكام ما بقى الاسلام وانه كرأينا واحكامنا يقوم به رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى بأبى حنيفة وهو من اهل الكوفة جهبذ فى العلم والفقه يصرف الاحكام على وجوهها حنيفى الدين والراى الحسن. الله

(حضرت عبداللہ بن عباس فی کھی اے مروی ہے کہ اچھی رائے اپنے صاحب کو بے پرواہ کردیتی ہے اور شخیل قریب ہے ہمارے بعد الوحنیفہ کی رائے ہو جس کے ساتھ بقائے اسلام تک احکام جاری ہوں اور ضرور وہ رائے ہماری رائے کی طرح ہوگی: ایک شخص جس کانام نعمان بن ثابت ہوگا اور کنیت الوحنیفہ ہوگی اور وہ کے نے ہوگا ہود دین کو قائم رکھے گا، علم وفقہ میں کو شش کر کے احکام کو ان کی اصل پرلائے گا، حنیفی الدین ہوگا اور رائے حسن رکھے گا۔)

ال جامع مسانيد، ص١١٠مطبوعه عبلس دائرة المعارف حيد آباددكن-

<sup>🖺</sup> جامعمسانيه جاص١٩ مطبوعه مجلسدائرةالمعارف حيدرآباددكن-

## امام أعظم اورزالعين وسلف صالحين ومعاصرين

عن كعب الاحبار (التابعي ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرلاواسلم فيزمن عمرين الخطاب روى عن عمرو صهيب و عائشة ومات بحبص ١٣٨ في خلافة عثمان الاكبال لصاحب البشكؤة ص١١٥) قال اني لاجه اسامي العلماء و اهل العلم مكتوبة بصفاتهم وانسا بهم ..... وانى لاجداسم رجل يقال له النعمان بن ثابت يكني باني حنيفة واحدله شاناعظما في العلم والفقه والحكية والعبادة والنهادة  $^{f II}$ (حضرت كعب احبار تكافئة (تابعي، حضور نبي كريم صلى الله عليه وأله وسلم کا زمانة مبارک یایا، لیکن زیارت ند ہوسکی۔ حضرت عمر بن خطاب ڈالٹھ کے زمانة خلافت مين اسلام لائے حضرت عمر والله عدرت صبيب والله ، الم منين سيده عائشه مديقه في فياس حديث سي اور حضرت عثان دان عن حديث خلافت میں ۲سھ میں حمص کے مقام پروفات یائی۔"الا کمال" ازصاحب مشکوۃ۔) سے روایت ہے کہ میں نے اہلِ علم حضرات کے اسا یائے جو ان کی صفات اور نسب كے ساتھ تحرير كيے ہوئے تنے .... ان ميں سے ايك ايے مر دكانام بھى تھا جے نعمان بن ثابت کها جائے گا اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہو گی اور وہ فقہ وعلم و حکمت اورعبادت وزبديس برامقام يائے گا۔)

<sup>🗓</sup> جامع مسانيد، ج١٠ص١٨، مطبوعه عملس دائرة المعارف، حيدر آباددكن

#### مقا إلى الما الما المراقع المناقع المن

عن الى البحترى قال دخل ابوحنيفة على جعفر بن محمد الصادق (هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب التابعي كأن من سادات اهل البيت سمع منه الائمة الاعلام نحو يحيى بن سعيد و ابن جريج و مالك بن انس والثوري و ابن عيينة و ابوحنيفة ولد ٨٠ه مات١٨٨ه (الاكبال لصاحب البشكؤة ص٥٨٩) رضى الله عنهبا فلبا نظر اليهجعفر قال كأنى انظر اليكوانت تحيى سنة جدى صلى الله عليه وسلم بعن ما اندرست و تكون مفزعاً لكل ملهوف وغياثاً لكل مهمومربك يسلك المتحيرون اذا وقفوا وتهديهم الى الواضح من الطريق اذا تحيروا فلك من الله العون والتوفيق حتى يسلك بك الربانيون الطريق. " (حضرت ابوالبحتري سے مروي ہے كه ايك مرتبه لهام اعظم ابو حنيفه لكائفة حضرت امام جعفر صادق والله في المام جعفر بن محد بن على بن حسين بن على بن ابي طالب الكُلْلُومُ تابعي، ساداتِ الل بيت ميں سے تھے۔ ان سے بہت سے اتمہ كرام مثلاً يجي بن معيد، ابن جرت ، مالك بن انس، ثوري، ابن عيينه اور ابو حنيفه فكاللك نے حدیث سی، ۸۰ هیں ولادت ہوئی اور ۱۳۸ هیں وفات یائی۔"الا کمال" از صاحب مشکوة -) کی خدمت میں حاضر ہوئے جب امام جعفر صادق ماللہ کی نگاہ امام اعظم پر بڑی تو آب نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے نانا كريم صلى الله عليه وأله وسلم كي سنت كوزنده كروك، جب كه هم موحي موكي موكي؛ مر

جامعمسانید، ج۱، ص۱۹، مطبوعه مجلس داثرة المعارف، حیدر آبادد کن۔

#### مقالماً الما المرتقبة في المحاسبة

ایک مغموم و مہموم کے مددگار ہوگے؛ متحیر لوگ جب مخمریں کے تو تمہارے ساتھ چلیں کے اور جب وہ حیران ہوں کے تو تم ان کوواضح راستہ دکھاؤگے، پس تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہوگ، یہاں تک کہ علائے رہانی تمہارے سیدھے رائے پر چلیں گے۔)

س عن ابی عبد الرحل الهزهاز قال شهرت حمادا وجاء و ابوحنيفة فقال له حماديا اباحنيفة انت النعمان الذي ذكر لنا ابر اهيم (النخى فقيه المتوفى ٩٩ متقريب ٢٩٥ فيه قال الاعمش كان خير فى الحديث وقال الشعبى ما ترك احدا اعلم منه وقال ابوحاتم لم يلق من الصحابة الاعائشة و احرك انس ولادته ١٩٥ التعليق المبجد على الموطا لامام هجد ٢٠٠٥ حاشيه ١٩٠) قال سقى الله زمانا يكون فيه رجل يقال له النعمان يكنى بأبي حنيفة يحيى احكام الله تعالى ورسوله و تجرى بعد و ابدا ما بقى الاسلام ولا يهلك من اتخذها وعمل بها فان انت لقيته فاقر ألامني السلام.

(امام الوعبدالرحل العزهاز سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں حضرت حماد کی خدمت میں حاضر تھا کہ امام الوحنیفہ تشریف لائے، حضرت حماد نے فرمایا: اے الوحنیفہ! تم نعمان ہو جس کے بارے میں ہم سے ابراہیم (نخفی فقیہ ۱۹ مع میں وفات ہوئی، امام اعمش نے ان کے بارے میں کہا: خیر فی الحدیث؛ شعبی نے فرمایا: انہوں نے اینے بعد خودسے زیادہ علم والا نہیں چھوڑا: الوحاتم نے شعبی نے فرمایا: انہوں نے اینے بعد خودسے زیادہ علم والا نہیں چھوڑا: الوحاتم نے

<sup>[]</sup> جامع المسانيد، جا، ص١١، مطبوعه مجلس دائرة المعارف، حيد آباددكن-

#### مقالماً ألم الرفقية في الماء

فرمایا: ان کی صحابہ بیل سے سوائے اتم المؤمنین سیّدہ عائشہ نگافیا کے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اور حضرت انس کا زمانہ پایا۔ ان کی ولادت ۵۵ میں ہوئی۔ "التعلیق المبجد علی المبوطا" از امام محمد، ص۵۴، حاشیہ ۱۱۳) نے ذکر کیا، اللہ تعالی المل زمانہ کو سیر اب فرمائے ان بیل سے ایک مر دہوگا، جس کا تام نعمان اللہ تعالی اور کنیت ابو حنیفہ ہوگی؛ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے احکامات کو زندہ کرے گا؛ اس کے بعد جب تک اسلام باتی رہے گا(قیامت تک)، احکامات جاری رہیں گے؛ جس نے ان احکامات پر عمل کیا، وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تواس سے میر اسلام کہنا)۔

اکہ عن ابی حدید قدرضی الله تعالی عده قال رایت فی المهنام کانی انبش قبر الدی صلی الله علیه وسلم فقال ابن سیرین (التابعی المهتوفی ۱۱۹ اکہال ص۱۱۸) قدار جل یدبش اخبار رسول الله صلی الله علیه والله وسلم. 

(حضرت ابو حذیفہ فالٹن سے مروی کہ میں نے خواب دیکھا حضور نی کریم مَا الله علی قبر انور کو کھود رہا ہوں امام ابن سیرین تالین نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ یہ محض رسول الله مَالله الله علی احادیث کو شخص کے ساتھ بیان کرے گا۔

🗓 اکبال، صمالا۔

آ] جامع مسانيد، جا، ص١٩، مطبوعه مجلس دائرة المعارف، حيدرآباد دكن-مرقات، جا، ص٢٦ـ تذكرة الاولياء للشيخ العطار، ص١٢٩ـ كشف المحجوب، فارسى، داتاً كنج بخش لاهورى، ص١١٠ـ تبييض الصحيفة للسيوطى، ص١٥ـ

#### ه عبدالله بن ممارک فرماتے تھے: ۵۔ عبدالله بن ممارک فرماتے تھے:

لولا ان الله عزوجل اعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. التاس.

(اگر الله تعالی امام ابو حنیفه ولی منظمی کشتی که در ایع میری مدونه فرماتا تومیس بھی ایک عام آدمی ہوتا۔)

۲۔ ابن جر تے نے امام کی خبر وفات س کے فرمایا: ای علمہ ذھب اللہ (کتنا بڑاعلم رخصت ہو گیا۔)

ك- سئل يزيد بن هارون ايما افقه ابوحنيفة او سفيان قال سفيان احفظ للحديث وابوحنيفة افقه. الله المعان احفظ للحديث وابوحنيفة افقه.

(حضرت يزيد بن بارون سے سوال ہوا: امام الوحنيف اور حضرت سفيان ميں سے كون برا فقيه ہے؟ فرمايا: سفيان زيادہ احاديث حفظ كرنے والا اور الوحنيف برك فقيه بيں۔)

۸ قال عبدالله بن المبارك اذا اجتمع سفيان و ابوحنيفة فمن يقوم لهما على فتيار الله المبارك الماعلى فتيار الله المبارك ا

(امام عبدالله بن مبارک دلالفئ نے فرمایا: جب سی مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور حضرت سفیان جمع ہو جائیں تو پھر ان سے بڑھ کر کس کا فتویٰ ہو سکتاہے!)

<sup>🗓</sup> تبييض، ١٢٥٠

آ تبييض الصحيفة، ص١١، بغدادي، ج١١، ص٢٣٨ [٣]

F تبييض الصحيفة عناقب الى حنيفة، ص١٠١٠ طبع دار الكتب العلمية ، بيروت.

آ تبييض الصحيفة، ١٢٥٠

#### مقالاً الما المعلم المنظم المن

9- كأن عبدالله ابن المبارك يقول اذا اجتمع هذان على شي فذاك قولي يعنى الثوري واباحنيفة. الله عنى الثوري واباحنيفة.

(حفرت عبدالله بن مبارک فرماتے سے: جب امام ابو حنیفہ اور حضرت سفیان توری کسی مسئلے میں جمع ہوجائیں، پس وہی میرا فتویٰ ہے۔)

•ا۔ (عن)عبدالله بن داؤد الخریبی یقول یجب علی اهل الاسلام ان یدعوا الله لای حنیفة فی صلاحهم. ا

(حضرت عبداللہ بن داؤد خریبی فرماتے تھے: مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابو حنیفہ رکالٹیڈ کے لیے دعاکریں۔)

۱۲ عن مکی بن ابراهیم (هو من کبار شیوخ البخاری روی اکثر ثلاثیاته عنه) ذکر اباحدیفة فقال کان اعلم زمانه. ا

(حفرت کی بن ابر اہیم (یہ امام بخاری کے بڑے مشاکخ بیں سے ہیں اور ان سے طاق کی بیں ) فرماتے تھے: امام ابو حنیفہ ڈگائٹ اینے زمانے کے سب سے بڑے عالم شخے۔)

<sup>🗓</sup> تبييض الصحيفة، ص١١ ـ

المحيفة، ص١١ تبييض الصحيفة، ص١١٥

F تبييض الصحيفة، ص١٨ -

المحيفة، ١٨٥٠ تبييض الصحيفة، ١٨٥٠



## ائمة ثلاثه ي زبان اورامام الوُصيف كي شان

عن الامام مالك انه كأن يقول لو ناظرنى ابوحنيفة فى ان نصف هنالاسطوانة ذهب اوفضة لقام بحجته. الله المعادة في ال

(حضرت امام مالک دلائی ہے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہے اگر امام ابو حنیفہ ڈلائی مجھ سے نصف ستون کے سونے یا چاندی کے ہونے پر بحث کریں تو وہ اس کو ثابت کر دیں گے۔)

روى الخطيب عن احمد بن الصباغ قال سمعت الشافعي محمد بن ادريس قال قيل لمالك بن انس هل رايت اباً حنيفة قال نعمر رايت رجلالو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهبالقام بحجته. [ال

(احمد بن صباغ فرماتے ہیں: میں نے امام محمد بن ادریس شافعی الفائظ سے سنا فرماتے ہیں نے امام محمد بن ادریس شافعی الفائظ کو سنا فرماتے ہیں ہے کہ اگر تم ان سے اس بیالے کے بارے دیکھاہے؟ فرمایا: بال وہ ایسے محض تھے کہ اگر تم ان سے اس بیالے کے بارے میں کلام کرو کہ یہ سونے کا ہے تو وہ اس کو دلائل سے سونے کا ثابت کردیں مے ۔)

آ تبييض الصحيفة للسيوطى، ص١١- بغدادى، ج١١، ص١٣٨- اكبأل ١٢٥- مرقات، ج١٠ ص٢٢- اكبأل ١٢٥- مرقات،



<sup>[]</sup> كتاب الميزان للعارف الشعراني، ج١، ص٥٥، مطبوعه مصر

#### مقا إلى الما المراقعة المراقعة

ابن مبارک کابیان ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھاایک بزرگ آئے اور جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو امام موصوف نے فرمایا: جانے ہو یہ کون تھے، حاضرین نے عرض کیا: نہیں (اور میں ان کو پیچان چکا تھا) فرمانے گئے:

هذا ابو حنيفة النعمان لو قال هذا الاسطوانة من ذهب لخرجت كما قال لقدر قو له الفقه حتى ما عليه فيه كثير مؤمنة. [ا

(یہ ابو صنیفہ نعمان ہیں جو اگر یہ کہدیں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو ویسا پی نکل آئے ان کو فقہ میں ایسی تو فیق دی گئی ہے کہ اس فن میں انہیں ذرامشفت نہیں ہوتی۔) ﷺ

عن الامام الشافعي انه كان يقول الناس كلهم في الفقه عيال على الامام ابي حديقة رضى الله عنه. الله عنه الله الله الله الله عنه الله

<sup>[]</sup> مناقب الى حديفة از محدث صيمرى بحواله مقدمه كتاب الآثار، ص١١٠

<sup>[]</sup> مناقب ابي حديفة از محدث صيمرى بحواله مقدمه كتأب الآثار ص١١-

آ ميزان الشعرانى، جا، ص۵۸، ۵۹ واللفظ له تبييض الصحيفه للسيوطى، ص۱۰۵ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت الانتقاء، ص۱۳۱ لابن عبدالبر، مناقب ابى حنيفة حافظ ذهبى ص۱۹، طبع مصر مرقات لعلى القارى جا، ص۲۲ و ص۲۲ و ص۳ مس در المحتار، جا، ص۲۲ و ص۲۲ و زاد كان ابوحنيفة لمن وفق له الفقه، طبقات كبرى للشعرانى، جا، ص۲۲، ومقدمه التعليق الممجد، ص۲۲ م

#### مقالاً المالة المرتقطة المناقطة المناقط

نيزامام شافعي فرماتے بين:

كأن ابوحنيفة وقوله في الفقه مسلّم اله فيه. [الله منافقة عن مسلّم منافقة عن مسلّم منافقة عن مسلّم منافقة عن مسلّم منافقة عن من

امام شافعی نے فرمایا:

من لمرينظر في كتب ابى حنيفة لمريتبحر في الفقه. آ (جو فخص لهم الوحنيف كي تصانيف كونبيل ديكه كافقه من تبحر نبيل موكك)

نیزامام شافعی نے فرمایا:

من ارادان يتبحر في الفقه فليلزم اباحنيفة واصابه. الله هكذا

فى الدر وزاد ..... والله ما صرت فقيها الابكتب محمد بن الحسن.

(جوید ارادہ رکھتاہے کہ وہ نقد میں ماہر ہو اسے چاہیے کہ امام الوحنیفہ اور اس میں یہ ادادہ رکھتاہے کہ وہ فقد میں ماہر ہو اسے چاہیے کہ امام اس میں یہ اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اللہ کی قتم میں امام محمد بن حسن کی کتب سے بی فقید بناہوں۔)

ولما دخل الشافعي بغداد زار قبرة وصلى عندة ركعتين فلم يرفع يديه في التكبير وفي رواية ان الركعتين كأنتا الصبح وانه لم

<sup>[]</sup> الانتقاء، ص١٢٥\_

<sup>🖺</sup> مناقب الى حديقة از صميرى مقدمه كتاب الآثار، ص١٩-

<sup>🖺</sup> مرقات لعلى قارى داقلاعن ابن جر، جرا، ص٢٦، مثله في اكبال، ص١٢٠ ـ

المحتار، جا، ص٢٨\_

يقنت فقيل له في ذلك فقال ادبنا مع هذا الامام اكثر من ان نظهر خلافه بحض ته. [1]

قال (الشافعى) انى لاتبرك بأبى حنيفة واجىء الى قبرة فأذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وسألت الله تعالى عند قبرة فتقضى سريعا وذكر بعض من كتب على المنهاج ان الشافعي صلى الصبح عندة قبرة فلم يقنت فقيل له لم قال تأدباً مع صاحب هذا القبر وزاد غيرة انه لم يجهر بالبسملة. 

الم يجهر بالبسملة.

(امام شافعی میرانی نے فرمایا کہ میں امام ابو حنیفہ دلالٹھنڈ سے بر کت حاصل کر تاہوں اور آپ کی قبر کے پاس جا تاہوں اور جب مجھ کو کوئی ضرورت پیش آتی

<sup>🗓</sup> مرقات، ج۱، ص۲۷

<sup>🖺</sup> ردّالبعتار، جا،ص امرميزان، جا،ص ۵۷

#### مقا إلى الما المرتقب في

ہے میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور آپ کی قبر کے پاس جاکر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بہت جلد میری وہ حاجت پو ری ہو جاتی ہے۔)

کتاب "منهاج" کے حاشے پر ہے کہ امام شافعی و اللہ نے فجر کی نماز امام الو حنیفہ کی قبر کے پاس پڑھی اور آپ نے قنوت نہیں پڑھی۔ اس سلسلے میں آپ سے بوچھا گیا، آپ نے فرمایا: میں نے اس صاحب قبر کے ادب کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ یہ بات ایک لکھنے والے نے تحریر کی ہے۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے باند آواز سے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی۔

ابو بكر مروزى كيت بين: مين في المام احد بن حنبل كويه فرمات سناكه لمد يصح عندنا ان اباحنيفة قال القرآن مخلوق.

(ہمارے نزدیک میہ بات پایئہ ثبوت کو نہیں پہنی کہ ابو صنیفہ نے قر آن کو مخلوق کہاہے۔ )

میں نے عرض کیا کہ "الحمد ملله "اے ابوعبد اللہ (بیہ امام احمد کی کنیت ہے) ان کا توعلم میں بڑا مقام ہے۔ فرمانے گگے:

سبحان الله هو من العلم والورع وايثار الدار الآخرة بمحل لايدركه احد. الله

سیحان اللہ! وہ تو علم ، ورع ، زہد اور عالم آخرت کو اختیار کرنے میں اس مقام پر ہیں کہ جہاں کسی کی رسائی خہیں۔)

<sup>🗓</sup> مناقب الى حنيفه، از ذهبي، ص٢٠، بحواله مقدمه كتاب الآثار، ص١١-

#### مقاإلماً أعلم اوره مين الله المعلق المعلق

محدث على قارى حفى الهذات التاذِ مرم علامه ابنِ جمر شافى سے ناقل وكأن الامام احد اذا ذكر ضربه على القضاء وامتناعه منه بكى وترحم عليه قلت وكأنه اقتدى به فى تعمل ضربه فى مسئلة خلى القرآن - الله عليه قلت وكأنه اقتدى به فى تعمل ضربه فى مسئلة خلى القرآن - الله

(اور امام احمد جب امام ابو حنیفه کی ضرب علی القصناء اور ان کا اس سے باز رہنا ذکر کرتے تو روتے اور آپ پہر حم کرتے لیتنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے۔ میں (ابنِ حجر) کہتا ہوں کہ وہ گویا کہ مسکلۂ خلق قرآن کی آزما کشوں میں امام ابو حنیفہ کے مقتدی تھے۔)

شامی میں ابنِ حجر سے نقل کرکے لکھا کہ امام احمد نے فرمایا ہے کہ ابو حنیفہ علم اور تفویٰ اور زہد اور اختیارِ آخرت میں الی جگہ تنے کہ کوئی ان کو نہیں پہنچا۔ <sup>©</sup>

فقد نقل العلماء ثناء الأئمة الثلاثة على ابى حنيفة وتأدبهم معه ولاسيما الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه. الله

(علماءِ کرام نے امام مالک، امام شافعی امام احمد بن حنبل ٹنکالڈیُم کا امام ابو حنیفہ ڈالٹھُؤ کی شان بیان کرنا اور ان کے ساتھ ادب کرنا نقل فرمایا ہے، بالخصوص امام شافعی میکھالڈ کار)

الله ردالهجار، جاء ص١١٠



ا طبقات کبری للشعرانی، جا، ص۱۵- مرقات، جا، ص۲۵- بغدادی، ج۱۱، ص۲۲- این خلکان، ج۲، ص۱۲۳- مناقب موفق، ج۲، ص۱۲۹- الخیرات الحسان، ص۱۹۹-

٣ حداثق الحنفية ١٥٠٠

#### مقابالمالم ورفع من المالية

(امام احمد اللفيئة سے يو چھا كيا ايسے دقيق مسائل آپ نے كہال سے اخذ فرمائے؟ فرمايا: امام محمد مصلية كى كتب ہے۔)

(امام احمد بن حنبل المُنْتَخَدِّنَ امام اعظم الوحنيفه المُنْتَخَدَّ كي فرمايا: وه صاحبِ علم وورع اور زہد و ایثارِ آخرت پس المنی مثال آپ تھے۔ كوئی ان كے مقام تك نہيں پہنچ سكتا ان كوكوڑوں سے مارا گيا مگر انہوں نے قضاكا عهده قبول نه فرمايا۔)

www.zinetniba.com

E ردّالمحتار، ج، ص١٥٥\_



<sup>🗓</sup> فوائد بهيه، ص١٩٣ـ



### امام عظم الوُحنيف اكثرائم يُحجّب بن ومُحدّثين خصُوصًا المُنهُ ثلاثة إوراصحاب صحاح ستّه كے اُستاذ اور مَشاحَع سے ہیں

#### امام مالک امام ابوحنیف، کے شاگرد: فخر الحدثین ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

قال ابن حجر و تلمذ له كبار من الأثمة المجتهدين والعلماء الراسخين عبدالله بن المبارك والليث بن سعد والامام مالك بن انس اهومنهم داؤد الطائى وابراهيم بن ادهم وفضيل بن عياض وغيرهم من اكابر الصوفية رضى الله عنهم اجمعين. [أ

(امام ابنِ جحر د الشخط في فرمايا كه ائمة جهدين اور علاءِ راسخين كى ايك جماعت في امام ابنِ جحر د الشخط كى شاكردى اختياركى، جن ميل سے عبدالله بن مبارك، ليث بن سعد، امام مالك بن انس اور أكابر صوفيه كى ايك جماعت داؤد طائى، ابراہيم بن ادہم، فضيل بن عياض وغير جم د ضى الله تعالى عنهمد اجمعين شامل بير)

<sup>🗓</sup> مرقات شرحمشكوة، ج١، ١٤٠٠



## مولوى عبد الحى لكصنوى لكصناين:

ان من اشتهرت مذاهبهم ودوفت مشاربهم وحققت مسالكهم ووضت دلائلهم وحصل لهم القبول من ارباب العقول في اطراف الارضين مع مرور الشهور وكرور السنين هم اربعة ابوحنيفة الكوفى ومالك و احمد والشافعي واولهم الاول ويعاصرة الثاني وقيل قدروي الاول شيئًا عن الثاني وقيل بل الثاني تلمين للاول والثالث تلمين للرابع والرابع تلمين للثاني ولبعض تلامنة الاول (كالامام محمد). [[]

الفوائدالبهية في تراجم الحنفية، ص٢-

#### مقاإلاً أأمام ورَقْتُ في كالم

ان دو عبار توں سے ثابت ہوا کہ امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگر د بیں۔ اور امام شافعی (امام محمد و) امام مالک کے شاگر د بیں اور بیہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگر د اور وہ امام محمد کے اور وہ امام الحمد امام شافعی کے شاگر د اور وہ امام محمد کے اور وہ امام اعظم کے شاگر د کی سے باہر نہیں۔ اب اعظم کے اثاثر دکی سے باہر نہیں۔ اب آگے طلح !

#### محدث على قارى فرماتے بين:

ثمر يدل على علو سندة (اے الامام الاعظم) انه روى الشافعى في مسندة عن مجهد بن الحسن عن ابي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ..... وذكر الامام النووى في تهذيب الاسماء نقلاً عن الخطيب البغدادى ان الامام الشافعى روى عن مجهد بن الحسن وقال الفاضل تلميذ الامام ابن الهمام في شرح التحرير ذكر اصحاب الشافعى وغيرهم انه قال الشافعى حملت عن محمد بن الحسن وقرى بحثى كتباً وقال ابواسخى في الطبقات روى الربيع بن الحسن وقرى بحثى كتباً وقال ابواسخى في الطبقات روى الربيع قال كتب الشافعى الى مجهد بن الحسن وقدى المنظومة قال الشافعى الحمد بله الذي اعانمي على وفي الحقائق شرح المنظومة قال الشافعى الحمد بله الذي اعانمي على الفقه عمد بدين الحسن انعهى محمد بن الحسن انعهى محمد المنافعي المحمد الله الذي اعانمي على الفقه عمد بدين الحسن انعهى محمد النها الرواية عن ابي حنيفة ومالك كما يدل عليه موطأ الامام محمد الله المام المام محمد الله المام محمد الله المام محمد الله المام محمد الله المام المام محمد الله المام المام محمد الله المام الم

<sup>🗓</sup> ردالبحتار، ج۱، ص۳۸\_فوائل بهيه، ١٩٣٥ـ

<sup>🖺</sup> مرقات شرح مشكوة جا، ص ٧٤٠ مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت-

#### مقالماً ألم الأصحية

پھرامام اعظم ابو صنیفہ ڈگائٹ کی علق سند پر بیات دلالت کرتی ہے کہ امام شافعی، امام محمہ بن حسن اور امام ابویوسف کے طریق سے حضرت عبداللہ بن عمر الحافظ سے روایت کرتے ہیں (کہ یہ دونوں حضرات امام اعظم کے شاگر و ہیں) ..... امام نووی نے تہذیب الاساء میں خطیب بغدادی سے نقل کیا بے شک امام شافعی نے امام محمہ بن حسن سے روایت لی ہے اور امام ابن ہمام کے ایک فاصل شاگر د نے شرح تحریر میں کہا کہ امام شافعی کے اصحاب وغیرہ نے بہات فاصل شاگر د نے شرح تحریر میں کہا کہ امام شافعی کے اصحاب وغیرہ نے بہات درکری ہے کہ امام شافعی نے فرمایا میں نے امام محمہ بن حسن سے ایک اونٹ کے برابر علم حاصل کیا اور امام ابواسحاتی نے طبقات میں رہے سے نقل کیا کہ امام شافعی نے فرمایا: اللہ تعالی کے لیے حمہ ہے جس نے فقہ میں امام محمہ بن شافعی نے فرمایا: اللہ تعالی کے لیے حمہ ہے جس نے فقہ میں امام محمہ بن حسن کے واسطے سے میری مدو فرمائی۔ امام محمہ بن امام اسلام علی اور امام مالک سے روایت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن امام اسلام علی اور ایک کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمہ بن وابیت کرتے ہیں جیسا کہ مؤطا امام محمد سے واضح ہے۔

امام احمد، بخاری کے استاذیں۔

<sup>[]</sup> هدى السارى للعسقلاني، ج١، ص٥٠٣، مطبوعه دار الريان للتراث، قاهر لا



<sup>🗓</sup> فيض القدير للامام المناوى جا، ص٣٠، مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت.

#### 

سمع (الامام احمل) من يزيل بن هارون ويحيى بن سعيل القطأن وسفيان ابن عيينة ومحمل بن ادريس الشافعي وعبدالرزاق بن همام وغيرهم وروى عنه ..... محمل بن اسماعيل البخارى و مسلم بن الحجاج النيسابورى وابو زرعة وابوداؤد السجستاني. [1]

(امام احمرنے بزید بن ہارون اور یکی بن سعید قطان ، سفیان بن عیینہ اور امام محمد بن اور ایس شافعی اور امام عبد الرزاق بن جمام سے حدیث سی اور امام احمد سے امام محمد بن اساعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج نیشا پوری اور محدث ابوزرعہ اور امام ابوداؤد سجتانی نے روایت حاصل کی۔)

تفقه البخاري على الحميدي وغيرة من اصاب الشافعي..... وروي عنه (اى البخاري) مسلم. الله

امام بخاری نے حمیدی وغیرہ اصحاب شافعی سے علم فقہ حاصل کیا ..... اور امام بخاری سے امام مسلم نے روایت حاصل کی۔

اخن (ابوداؤد) عن احما وعنه الترمنى. أخن (الترمنى) عن البخارى. سمح (ابوداؤد) احما ..... وروى عنه النسائي النسائي النسائي)

<sup>[]</sup> مرقات، ج١، ص١٠، مطبوعه دار الكتب العلمية، بيروت

آ فيض القدير ، ج ا، ص ٣٢، مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت ـ

F فيض القدير ج١، ص٢٦، مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت.

المرقات، ج١، ص١٤، مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت

<sup>🗿</sup> مرقات، ج١٠ص٤٠مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت-

#### 

من سليمان بن اشعث ابى داؤد واخل عنه خلق كثيرون كالطبرانى والطحاوى وابن السنى السمى ابن ماجه) اصحاب مالك. الله

(امام ابوداؤد نے امام احمہ سے روایت کی جب کہ امام ابوداؤد سے امام ترخدی نے روایت کی امام ترخدی نے امام بخاری سے بھی روایت کی اور امام ابوداؤد نے امام احمد سے اور ابوداؤد سے نسائی نے اخذکیا: نسائی نے امام ابوداؤد سے روایت کی اور نسائی سے خلق کثیر مثلِ امام طبر انی وامام طحاوی اور ابن سی نے روایت سی امام ابن ماجہ نے امام مالک کے شاگر دول سے روایت سی ۔

امام اعظم کے شاگر دسفیان بن عیبنہ صحاحِ ستّہ کے راوی ہیں۔ سے امام اعظم کے ایک اور شاگر دسفیان ثوری صحاحِ ستّہ کے راوی ہیں۔ سے امام اعظم کے ایک اور شاگر دسفیان ثوری صحاحِ ستّہ کے راوی ہیں۔ سے اسی طرح شاگر دامام ملاحظہ ہوں:

ومن تلامذته (اى تلامذة محمد) الشافعي وتزوج بأمر الشافعي وفوض اليه كتبه وماله فبسببه صار الشافعي فقيها. <sup>قق</sup>

(امام محد کے تلافرہ میں امام شافعی بھی ہیں؛ امام محد نے امام شافعی کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے تکاح فرما یااور اپنی کتب اور مال امام شافعی کے سپر دکیااس سبب سے امام شافعی فقیہ سبنے۔)

<sup>[]</sup> مرقات، ج١، ص٧٤، مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت

<sup>[]</sup> مرقات، ج١، ص١٥، مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت-

Ti تقريب التهزيب، ج١، ص١٠، مطبوعة المكتبة التجارية دار الفكر

آ تقريب التهزيب، ج١، ص٢١٧، مطبوعة المكتبة التجارية دار الفكر

در عنتار معرد المحتار، جا، ص١٣٣٥، مطبوعة دار احياء التراث العربي، بيروت.

#### مقالاً المالة المنظم ال

وقال (الشافعی) امن الناس علی فی الفقه همدن الحسن. الله (الم شافعی نے فرمایا: مجھ پر فقہ میں تمام لوگوں میں سے امام محمد بن حسن کازیادہ احسان ہے۔)

نیزامام مالک کتب امام سے استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ قاضی ابوالعباس محربن عبداللدین ابی العوام اپنی کتاب "اخبار ابی حدیفة" میں بسندنا قل ہیں:

حدثنى يوسف بن احمد المكى ثنا محمد بن حازم الفقيه ثنا محمد بن على الصائخ عمكة ثنا ابراهيم بن محمد عن الشافعي عن عبد العزيز المداوردى قال كان مالك ابن انس ينظر في كتب ابي حنيفة وينتفع بها. الله اوردى قال كان مالك ابن انس ينظر في كتب ابي حنيفة وينتفع بها.

(ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن احمد کی نے، ان کو محمد بن حاذم فقیہہ نے، ان کو محمد بن حاذم فقیہہ نے، ان کو محمد بن علی صائغ مکہ شریف سے بیان کی، ان کو ابر اہیم بن محمد نے، وہ امام شافعی سے، آپ عبد العزیز دراور دی سے روایت کرتے ہیں کہ امام مالک بن انسام ابو حذیفہ کی کتب کا مطالعہ، نیز ان سے استفادہ اور نفع حاصل کرتے۔)

رؤى عنه (اى عن الامام ابى حنيفة) عبدالله بن مبارك ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون والقاضى ابويوسف و محمد بن الحسن الشيباني وغيرهم.



<sup>[]</sup>ردالمحتار محدر مختار، ج١، ص١٣٢، مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت.

<sup>🖺</sup> تعليقات الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء لمحدث كوثرى، ١٢٠٠٠ طبع مصر

اكبال، ص١٢٢٠

#### مقاإلماًأم اوره عَمَنْ الله الله المعالم المعا

(امام اعظم الوحنيفه وللفخ سے روایت كرنے والوں بيس عبدالله بن مبارك، و كبيج بن جراح، يزيد بن ہارون، قاضى الويوسف، محمد بن حسن شيبانى وغير ہم شامل بيں۔)

اس کے علاوہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خلاصۂ کلام ہیہ ہوا کہ سب محد ثین وائمۂ مجتبدین امام اعظم کے شاگر د ہیں۔ دیکھو نقشہ . . . . .



www.zlaetalba.com



#### مقا إلى الما المرتقب ا

# امام عظم الوحنيف وفي الله الدميت واقربيت بزمان نبوى بنسبت دير المعرج تهدين ومحرثين

| متوفی + ۵۱ ه     | متولّد ۴۸ھ       | امام اعظم ابوحنیفه (تابعی) |
|------------------|------------------|----------------------------|
| متوفی ۱۷۹ھ       | متولّد ۹۳ / ۹۵ ه | امام الك (تيع تابعي)       |
| متوفی ۱۰۴ه       | متولّد+۵اھ       | امام شافعی                 |
| متوفی ۲۴۱هه      | متولد ۱۲۳ه       | الماحد                     |
| متوفی ۲۵۷ھ       | متولد ١٩٣٨ه      | امام بخاری                 |
| متوفی ۲۷۱ هد     | متولد٢٠١ه        | المامسلم                   |
| سنوفى 24ه        | متولّد ۲۰۲ه      | الوداؤد mm                 |
| متوفی ۲۷۵/۲۷۵    | متولّد ۹ ۲ م     | تندی                       |
| متوفی ۱۳۰۳ ه     | متولد ۱۵ ام      | نائي                       |
| متوفیٰ ۲۷۵/ ۲۷۵ھ | متولّد ٢٠٩هـ     | ابناجه                     |
| متوفی ۳۲۱ ه      | متولّد ٢٣٩هـ     | طحاوی                      |
| متوفی ۲۵۵ھ       | متولداهاه        | داري                       |

#### مقالِلمًا المُعْلَم الْمُعْلَم الْمُعْلَمُ عَلَى اللَّهُ اللّلْلِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## اماً اعظم الوُعنيفة تالبي بين بخلاف ديگرائمت 🔆

#### امام محرخوارزی (متوفی ۱۹۲۵) فرماتے ہیں:

واما النوع الفالث من مناقبه وفضائله التي له يشاركه فيها احل بعدة انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن العلماء اتفقوا على ذلك وان اختلفوا فى عددهم فمنهم من قال انهم ستة وامراة ومنهم من قال انهم ستة وامراة ومنهم من قال سبعة وامراة. [الله علم الوضيف والله المحمد عن قال المهم عن الله علم الوضيف والله الله على تيرى فتم جس ميل آپ ك بعد كى امام كويه شرف نهيل ملاكه الله في الله واسطه صحابة كرام وكالله أله على منفق بيل ، الرح ان صحابة كرام وكالله أله كا تعداد ميل اختلاف عهد بين اور تعداد ميل اختلاف عد بعض في كما كم حابيه بين اور العض كا قول عد كه باخ صحابه اور ايك صحابه بين اور العض كا قول عد كه باخ صحابه اور ايك صحابه بين اور العض كا قول عد كه باخ صحابه بين اور العض كا قول عد كه باخ صحابه اور ايك صحابه بين اور العض كا مطابق سات صحابة كرام اور ايك صحابه بين اور العض كا قول حمابه بين .

قد الف الامام ابومعشر عبدالكريم بن عبدالصبد الطبرى المقرى الشافعي جزءً فيما رواة الامام ابوحنيفة عن الصحابة ذكر فيه قال ابوحنيفة لقيت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة

ت جامع مسانيد، جا، ص٢٢، مطبوعه عجلس دائرة المعارف حيدرآباد دكن ـ ذكر من ادركه من الصحابة ـ



#### مقالاً المالة المرتقطة المرتقط المرتقطة المرتقطة المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط

وهم (۱) انس بن مألك (۲) وعبد الله بن جزء الزبيدى (۲) و جأبر بن عبدالله (۲) و معقل بن يسار (۵) و واثلة بن الاسقع (۲) وعائشة بنت عجرد رضى الله عنهم ثمر روى له عن انس ثلاث احاديث وعن ابن جزء حديثًا وعن واثلة حديثين وعن جأبر حديثًا وعن عبدالله بن انس حديثًا وعن عأئشة بنت عجرد حديثًا و روى له ايضًا عن عبدالله بن انب اوقى حديثًا والاحاديث التى اوردها كلها واردة من غير هذا الطريق.

(امام الو معشر عبد الكريم بن عبد العمد طبرى مقرى شافعى محيطة في ايك رساله تحرير كيا، جس من امام اعظم الو حنيفه والفي كى صحابة كرام و الفي اسر وايت كوجح كيا ہے اس من انہوں نے تحرير كيا ہے كہ امام الو حنيفه والفي نے فرمايا كه من نے حضور نبي كريم مقالي في كار عم مقالي في كار عم مقالي في كار عم مقالي في كلا الله بن براء فرمايا كه من (۱) حضرت انس بن مالك والفي (۷) حضرت عبد الله بن جزء فربيدى والفي (۷) حضرت معقل بن بيار والفي و في محضرت والله بن است مجد و في الفي كور انحول نے تمين احاديث والله بن است محارت الله والفي كم انحول نے تمين احاديث محضرت انس والفي كور انحول نے تمين احاديث محضرت انس والفي كي الفي الله والم والفي كي الفول نے تمين احاديث بين والفي كي الفول نے تمين احاديث بين والفي كي محدیث، حضرت والله والفي كالفي كي والفول نے تمين احاد حضرت ابن جزء والفی نے سے ایک حدیث اور حضرت ابر والفی سے ایک حدیث اور حضرت عبد الله بن انجم مردی ایک حدیث اور حضرت عبد الله بن انجم مردی بی مردی بی احدیث واردیث و کی بیل عائشہ بنت مجرد و فی ایک عدیث احدیث و کرکی بیل عبد اس طریق کے علاوہ دو سرے طرق سے بھی مردی بین احدیث و کرکی بیل سب اس طریق کے علاوہ دو سرے طرق سے بھی مردی بین ۔

<sup>🗓</sup> تبييض الصحيفة للسيوطي، ص۵ــ



## امام الوُحنيفه كي روايات أزمحابه

ا عن ابى يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضى اخبرنا ابوحنيفة رضى الله عنه قال سمعت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. (وبه عن انس) سمعت رسول الله صلى الله عليه واله عن انس) سمعت رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم يقول على وسلم يقول الله على الل

(امام قاضی ابوبوسف دگافی سے روایت ہے کہ انہیں امام اعظم ابوحنیفہ دگافی نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک دگافی کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول الله متالی نے فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور حضرت انس دگافی ہے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الله تعالی مظلوم کی فریادرسی کو پہند فرماتا ہے۔ اور حضرت انس دگافی ہوئے سنا الله تعالی مظلوم کی فریادرسی کو پہند فرماتا ہے۔ اور حضرت انس دگافی ہے ہی مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے رسول الله متالی کے حضرت انس دگافی ہے ہی مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے رسول الله متالی کے ا

<sup>🖺</sup> تبييض الصحيفة للسيوطي، ص١-



آ جامع مسانید امام اعظم، ج، ص۱۳۰ مطبوعه مجلس دائرة المعارف،حیدرآباد دکن۔اخرجهالخوارزمی۔ تبییض الصحیفة،صدلسیوطی۔

#### مقالما المالة المرتقبة في المحاسبة

فرماتے ہوئے سنا مجلائی کی طرف رہ نمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔)

7- حدثنا ابوداؤد الطيالسى عن ابى حنيفة رضى الله عنه قال ولدت سنة ثمانين وقد م عبدالله بن انيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوفة سنة اربع وتسعين ورايته وسمعت منه وانا ابن اربع عشرة سنة سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبك الشي يعبى ويصم. []

(امام ابوداؤد طیالی امام اعظم ابو حنیفہ ڈگائٹڈ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں ۹۸ھ میں پید ابو ااور حضرت عبداللہ بن انیس ڈلائٹڈ ۹۳ھ میں کوفیہ تشریف لائے۔ میں نے ان کی زیارت کی اور ان سے حدیث سنی میں چودہ سال کا تھا جب ان کویہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ منگائیڈ کی نے ارشاد فرمایا حمہیں کسی کی محبت اندھاو بہرہ کردیتی ہے۔)

س عن ابى حنيفة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال جاء رجل من الانصار الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال يارسول الله ما رزقت ولد اقط ولا ولد لى قال فاين انت من كثرة الاستغفار وكثرة

<sup>[</sup>آ] جامع مسانید، ج۱، ص۲۲، مطبوعه مجلس دائرة المعارف،حیدرآباد دکن۔ تبییض الصحیفة، ص۸۔



#### مقالاً المالة المرتقطة في ا

الصدقة ترزق جهما الولد قال فكان الرجل يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار قال جابر فولدله تسعة ذكور.

(امامِ اعظم الوحنیفہ ڈگائنڈ حضرت جابر بن عبداللہ ڈگائنڈ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار ہیں سے ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوا اور عرض کی: یار سول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) مجھے بھی اولا و نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: حمیمیں کیا ہوگیا ہے کہ تم استغفار کی کثرت اور زیادہ صدقہ و خیر ات نہیں کرتے کہ ان کی برکت سے حمیمیں اولا د ہو پھر وہ شخص زیادہ خیر ات اور زیادہ استغفار کرنے لگا، حضرت جابر ڈگائنڈ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے نو (۹) لڑکے پیدا ہوئے۔)

عن ابى حنيفة قال سمعت عبدالله ابن ابى اوفى يقول سمعت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص
 قطأة بنى الله تعالى له بيتا فى الجنة.

<sup>[]</sup> جامع مسانين، جا، ص٢٢، مطبوعه عبلس دائرة المعارف حيدر آبادد كن-

آ] جامع مسانيد، ج١، ص٢٢، مطبوعه مجلس دائرة المعارف حيدرآباد دكن-تبييض الصحيفة، ص١-

#### مقا إلى الما المرتقب في المحاسب

۵- عن ابى حنيفة قال سمعت واثلة بن الاسقع رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهر شماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك. □

امام اعظم ابوحنیفہ دگائی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع دالتے سے سافر مایا کہ میں نے دسول اللہ متالی اللہ متالی کے ہوئے سااسے بھائی کی مصیبت کو ظاہر نہ کرو، ورنہ اللہ تعالی اس کو نجات دے دے گا اور تم کو مصیبت میں مبتلا فرمادے گا۔

٢- حدثنا يحيى ابن معين ان اباحنيفة صاحب الراى سمع عائشة ابنة عجرد تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر جند الله في الارض الجراد لا آكله ولا احرمه.

(امام یجی بن معین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ امام اعظم الوحنیفہ مخافظہ کے افاقہ سے حضرت عائشہ بنت عجرد فخافیہ سے سناوہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مکافیہ کی سے ارشاد فرمایاز بین میں اللہ کا بڑا لشکر ٹڈیاں ہیں، نہ میں کھاتا ہوں نہ ان کو حرام قرار دیتا ہوں۔)
قرار دیتا ہوں۔)

آآ جامع مسانيد، ج١، ص٢٥، مطبوعه مجلس داثرة المعارف،حيدرآباد دكن-تبييض الصحيفة، ص٩-



<sup>[</sup>آ] جامع مسانيد، جا، ص٢٥، مطبوعه مجلس داثرة المعارف،حيدرآباد دكن-تبييض الصحيفة، ص٨-

#### مقا إلى الما الما المرتقبة في الله عنه

وصح ان اباً حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة كما بسط في اواخر منية المفتى وادرك بالسن نحو عشم بن صحابيا كما بسط فى اوائل الضياء وقدذكر العلامة شمس الدين محمدايو النصر بن عرب شأة الإنصاري الحنفي ..... ثمانية من الصحابة من روى عنهم الإمام الاعظم ابوحنيفة وما وقع للعيني انه اثبت سماعه لجماعة من الصحابة ..... يؤيدها قال العيني قاعدة المحدثين ان راوي الاتصال مقدم على راوى الارسال اوالانقطاع لان معه زيادة علم فأحفظ ذلك فأنه مهم كذا في عقد اللآلي والمرجان للشيخ اسماعيل العجلوني الجراحي وعلى كل فهو من التابعين وهمن جزمر بذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني وغيرهما. ألق وروى (الامام) عن انس ..... مات (هو) بألبص ة سنة اثنين وقيل ثلاث وتسعين ورجحه النووي وغيرة وقد جاوز المائة قال ابن حجر قد صح كما قال النهي انه رالاوهو صغير وفي رواية قال رايته مرارًا وكأن يخضب بالحبرة وقد اطأل العلامة طأش كبرى في سرد النقول الصحيحة في اثبات سماعه منه والمثبت مقدم على النافي ..... قال ابن حجر روى عنه الإمام هذا الحديث الهتواتر من بني لله الخج

البحتار معدر هنتار ، ج۱، ص۱۲۹ مطبوعه دار احیاء التراث العربی، بیروت.

آ] ردالمحتار، جا، ١٨٥٠

#### مقالماً ألم الرفت من المالة ال

(اوربد بات صحیح ہے کہ امام اعظم الوحنیفہ ڈکافٹر نے سات صحابۃ کرام ر صوان الله علیهم سے حدیث شریف سی جیسا کہ منیۃ المفتی کے آخر میں اس بات کی وضاحت ہے اور س کے لحاظ سے تقریباً ۲۰ صحابة کرام فرکاللہ کا زمانہ پایا جیسا کہ اوائل ضیابیں وضاحت ہے اور علامہ مٹس الدین محمد ابو النصر بن عرب شاہ انصاری حفی نے اس بات کو بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ڈالٹیؤ نے آٹھ صحابہ كرام الكافرة سے حديث سى اور امام عينى نے بھى امام اعظم والفؤ كا جماعت صحابہ افکالگا سے ساع مدیث ثابت کیا اس بات کی تائید محدثین کے اس اصول سے بھی ہوتی ہے جے علامہ عینی نے ذکر کیا کہ راوی اتصال، راوی ارسال و انقطاع پر مقدم ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ علم کی زیادتی ہے ؛ پس اس اہم اصول کو بادر کھوجیسا کے عقداللالی والمرجان لائنے اساعیل عجاد فی جراحی میں ہے اور ہر تابعی کے لیے یہ اصول یاد رکھو اور اس بات کی تائید حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی وغیر جانے بھی کی؛ اور امام اعظم تفاقظ نے حضرت انس تفاقظ سے روایت کیااورحضرت انس ڈالٹنڈنے نے ۹۲ یا۹۳ھ میں بھر ہ کے مقام پروصال فرمایا۔ الم فووى وغيره في اسى كوترج دى اور ان كى عمر سوس تجاوز كرمى متى المام ابن جرنے فرمایا بیہ بات درست ہے جیسا کہ ذہبی نے مجی کہا کہ امام اعظم نے حضرت انس داللفظ كى زيارت كى ايك اور روايت ش ب كد كئ مرتبد ان كى زیارت کی اور وہ سرخ مہندی سے داڑھی ریکتے تھے۔ اور علامہ طاش کبریٰ نے سرد النقول الصحيحة من اس بات كوطوالت سے ثابت كياكه امام اعظم نے

#### مقاإلاً أأمام ورَقْتُ في الله

حضرت انس والله الله المحاصل كى، اور مثبت، نافى پرمقدم ہوتا ہے۔ ابنِ حصرت انس وفاق من الله مسجدًا حصرت في منازمن بنى لله مسجدًا روايت كى۔)

اور اگراس سے زائد ساع از صحابہ و یکمنا ہو تو" جامع مسانیں الامام الاعظم" اور "تبییض الصحیفة" کا مطالعہ کریں۔

محدث على قارى فرماتے بين:

واما تقدم قدرة (اے قدر الامام مالك) على ابى حنيفة فمردود لائه من اتباع التابعين واما منا من التابعين كما ذكرة السيوطى وغيرة.

(اور بہر حال امام مالک رفائقۃ کو امام اعظم ابو حنیفہ تفائقۃ پر فضیلت دینا در اللہ است میں ہوتا ہے، جب کہ درست نہیں، اس لیے کہ امام مالک کا شار اتباع تابعین میں ہوتا ہے، جب کہ جارے امام اعظم دفائقۃ تابعین میں سے ہیں، جیسا کہ امام سیوطی و اللہ اللہ کے اس کاذکر فرمایا ہے۔)

علامدابن جر وينافق شرح مشكوة من انمه طلق كم طلات من كمت بن.
تعين علينا اذ ذكرنا تراجم هؤلاء الاثمة الثلاثة ان نختم برابعهم المقدم عليهم تبركا به لعلو مرتبته ووفور علمه وورعه وزهدة وتحليته بالعلوم الباطنة فضلا عن الظاهرة بما فاق فيه اهل

<sup>🗓</sup> مرقات، جا، ص٤٦، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت

#### مقالماً المارة مَنْ المالة المارة المناقبة على المالة المالة المناقبة المالة المناقبة المالة المناقبة المالة المناقبة ال

عصرة ..... وهو الامام الاعظم فقيه اهل العراق ومن اكابر التابعين ابوحنيفة النعمان بن ثابت. الله عنه المام ال

(جب ہم ان ائمرَ ثلاثہ کے حالات ذکر کر بچکے تو ہم نے یہ متعین کیا کہ
اس کا اختیام چوتے امام جو حقیقیا ان سب پر مقدم ہیں کے علوِّم تب، وفورِ علم،
تقویٰ وطہارت، زہد وعبادت سے برکت حاصل کرتے ہوئے ان کے ذکر کے
ساتھ کریں جو ظاہری علوم کے علاوہ علوم باطنیہ کاوافر حصّدر کھنے، نیز اپنے ہم عصر
علما پر فوقیت رکھنے میں اپنی مثال آپ ہیں .... وہ امام اعظم اہلِ عراق کے فقیہ
اور جو اکابر تابعین سے ہیں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت (رضی اللہ عنہ)۔)

محربن اسحاق بن نديم (متوفَّى ١٨٥ه م) لكهت بين:

وكأن من التابعين ولقى عدة من الصحابة وكأن من الورعين الذاهدين. الذاهدين. التابعين ولقى عدة من المدين التابعين ولقى عدة من الصحابة وكأن من التابعين ولقى عدة من الصحابة وكأن من التابعين ولقى عدة من الصحابة وكأن من التابعين ولقى عدة من التابعين التابعين

(اور امام اعظم الوحنيفه دلانتن تابعين ميں سے تنے اور متعدد صحابہ كرام دُكَالْدُرُّزِ سے ملاقات كى اور آپ صاحب زہدوورع تنص)

امام قطلانی شافتی شارح بخاری ارشاد الساری باب وجوب الصلوة فی الثنیاب میں زیر حدیث سال رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلوة فی ثوب واحد کے امام ابو حنیفه کو تابعین کے زمرے میں شار کیا۔

<sup>🗓</sup> نقله الامام على القارى مرقات، جا، ص ١٤، مطبوعة دار الكتب العلمية ، بيروت ـ

آتا کتاب الفهرست لاین ددیم، الفن الفانی، ج۱، ص۲۵۵ ص ۲۸۸ (اردو) مطبوعه ادار دفقافت اسلامیه لاهور -

ارشاد السارى، جا، ص ٢٩٠، مطبوعة داراحياء التراث العربي، بيروت حداثق الحنفية، ص٢٢-

#### مقالما المالة المرتقبة في المالة

كذالك من مفاخرة (اى الامام) التى امتاز بها بين الاثمة المشهورين كو نه من التابعين. [أ]

(اور اسی طرح امام اعظم الوحنیفہ ڈالٹھنڈ کے مفاخر یس سے بیہ بات مجی دیگر تمام ائم کہ کرام دیکٹیڈئر میں متاز کرتی ہے کہ آپ تابعین میں سے ہیں۔)

انه منهم (اى من التأبعين) كما فى مناقب الكردرى وصرح به فى العنابة. الله المانية العنابة المانية العنابة المانية العنابة المانية المان

(بے شک وہ تابعین میں سے ہیں جیسا کہ مناقب کروری میں ہے اور عنامیہ میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔)

الصحيح المرج هو كونه من التأبعين فأنه راى انسأ رضى الله عنه بناء على ان مجرد روية الصحابة كأف للتأبعية كما حققه الحافظ ابن حجر فى غير التقريب والنهبى والسيوطى وابن حجر المكى وابن المجوزى والدار قطنى و ابن سعد والخطيب والولى العراقى وعلى القارى واكرم السندى وابو معشر و حمزة السهمى واليافعى والجزرى والتوريشتى وأى تحفة المسترشدين اور صاحب كشف الكثاف في سورة مومنين على اور صاحب مرآة الجنان في والسراج وغيرهم من المحدثين والمؤدخين المحتبرين ومن انكرة فهو هجو جعليه بأقوالهم وقدن كرت تصريحاتهم

التعليق المبجر، ص١٦٠



<sup>🗓</sup> مقدمة التعليق الممجدلعبد الحي اللكنوي، ج١،١٠٠٠

#### مقالما المالة المرتقبة في المالة

وعباراتهم في رسالتي اقامة الحجة على ان الاكثار في التعبد ليس بيدعة. الله

(صیح اور رائح قول یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تکافیز تابعین میں سے بیل بے فک انہوں نے حضرت انس بن مالک تکافیز کی نیارت کی ہے ای بنا پر کہ تابعیت کے لیے صحابہ کرام ڈکافیز کی زیارت ہی کافی ہے، جیسا کہ حافظ ابنِ جمر عسقلانی، حافظ ذہبی، امام سیوطی، امام ابنِ جمر کی، محدث ابنِ جوزی، امام وار تطفی، ابنِ محدث علی قاری، اکرم سندھی، وار تطفی، ابنِ محرث علی قاری، اکرم سندھی، ابومعش، حمزہ سمجی، امام یافعی، علامہ جزری، علامہ تور پشتی، مراج تک تکافیز وغیرہ محدث بین، مؤر خین معتبرین نے اس بات کی شخفیق کی ہے۔)

قال النهبي في تذكرة الحفاظ (ج١، ص١٢٨) ـ راى (الامام الاعظم) انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة رواه ابن سعد عن سيف بن جابر عن الى حنيفة اله كأن يقوله. الله

(حافظ ذہبی تذکرۃ الحقاظ (جا، ص١٦٨) میں کھتے ہیں کہ امام الاحنیفہ ڈالٹی نے حضرت انس بن مالک ڈالٹی کی بار زیارت کی جب وہ کوفہ تشریف لائے تھے اس بات کو ابن سعد، سیف سے، وہ جابر سے، وہ امام الاحنیفہ ڈالٹی سے روایت کرتے ہیں۔)

آ] مقدمة التعليق البيجان، ص ٣١ و ص ٣٢ ــ

<sup>[]</sup> مقدمة التعليق المبجد، ص٢٢و ص٢٢٠ تذكرة الحفاظ، ج١، ص١٢٨

#### مقاإلماً أعلم اوره منتيني كالم

تاریخ ابن خلکان میں خطیب بغداد کی تاریخ سے منقول ہے کہ امام ابوحنیفہ نے معرت انس کو دیکھا۔ <sup>[[]</sup>

بقول ابن مبارك المم ابو حنيفه نے صحابہ كود يكھا۔ ™ كذا فى تصحيح العلامة قاسم؛ (اسى طرح تقيع علامہ محمد قاسم ميں بھى ہے)۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی کو امام ابو حنیفہ نے دیکھا۔ قطلانی شرح بخاری باب من لعدید دالوضو۔ ™

امام ابنِ جمر كى فرماتے بين: قلائد عقود الدو والعقبان فى مناقب ابى حنيفة النعمان من لكمائ صحح يه كدامام نے بعض اصحاب كوديكمائ \_ ا

وحقق تأبعیته ورویته لبعض الصحابة بطریق القرائن. الله اور الم اعظم الفرائن کا تابعی ہونا، نیز بعض محابۂ کرام (کَالَّمْنُ کَا تابعی ہونا، نیز بعض محابۂ کرام (کَالَمْنُ کَا کَارِت کرنا قرائن سے مختق ہوگیا۔)

عمدة القارى بأب من له يرى الوضوء من امام كے ليے رويت وروايت ابن ابى اوفی دائلے گئے ہوئے ہوگز خيال ابن ابى اور فرمايا: قولِ منکر متعصب كى طرف ہر گز خيال نه كرو۔ 🗓

II حداثق الحنفية، ص٢٢\_

<sup>[]</sup> حداثق الحنفية، ص٢٢\_

<sup>🖺</sup> حداثق الحنفية، ص٢٦\_ ارشاد السارى، ج١، ص٢٥٩ دار احياء التراث العربي، بيروت

الا حداثق الحنفية، ص٢٢\_

<sup>@</sup> حدائق الحنفية، ص٢٥٠٢٢\_

ال حداثق الحنفية، ص٢٥ عدة القارى، ج٢، ص٥٠٥ مطبوعة دار الفكر ، بيروت ـ

#### المقالما المالة المرتقبة في المرتقب المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة ف

امام کے لیے رؤیتِ بعض محابہ بالتحقیق ثابت ہے اور معتبر یہ ہے کہ روایت بھی۔ اللہ

ثهد اقول على سبيل التنزل، بالفرض والحال اگر سى محدث كے پاس الى نفس ہے كہ جس سے وہ استاذ الحدثين وامام المجتبدين امام اعظم والتنظر كى اس بات كو محكراتا ہے كہ ان كى صحابہ كرام تُكَافِّذُ سے روايت باطل ہے (نعوذ باللہ تعالی) تو اتنا قدر تو امر حقق واظهر من الشمس ہے كہ امام صاحب كے زمانے ميں بہت سے صحابہ كرام تُكَافِّدُ موجود شے اور امام صاحب كى ان سے ملا قات، من بہت سے صحابہ كرام تُكَافِّدُ موجود شے اور امام صاحب كى ان سے ملا قات، رؤيت ثابت ہے اور تابعى ہونے كے ليے اتناكانی ہے كہ صحابی سے ملا قات، رؤيت ثابت ہو۔

ملاحظه بو: التابعي مسلم لقى الصحابى عند الجمهور الوهو المستفاد من حديث طولي لبن راني ولبن راي من راني -

(جمہور کے نزدیک تابعی کی تعریف میہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محالی سے ملاقات کی ہو اور میہ حدیث طوبی لمین دانی ولمین دای مین دانی (مبارک ہو اُس کو جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا) سے متقاویے۔)

> امام سیوطی امام دار قطی کا قول نقل کرتے ہیں: اندرای انسابعینه. ت

طبقات حنفیه للقاری حداثق الحنفیة، ص۲۹\_

تا كوثر النبي للعلامة الفهامة الشيخ عبد العزيز الفرهاروي رحمه الله تعاتى، ص٠٨٠

الم تبييض الصحيفة، ص١٣٠ مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت حداثق الحنفية، ص١٣٠

#### 

(بے شک امام الوحنیفہ ڈگاٹھ نے حضرت انس ڈالٹھ کو سرکی آ مکھول در یکھا۔)

ملاعلی قاری، امام ابن جرکی سے ناقل:

وادرك اربعة من الصحابة بل ثمانية منهم انس و عبدالله بن ابى اوفى وسهل بن سعد وابو الطفيل قيل ولم يلق احدا منهم قلت لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على النافي. الله الكن من حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على النافي.

(اور امام ابو حنیفہ کالفیڈ نے چار، بلکہ آٹھ صحابۂ کرام ٹی آلکی کو پایا جن میں سے حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن ابی اوئی اور حضرت سبل بن سعد اور حضرت ابوالطفیل ٹی آلکی شامل ہیں اور یہ اعتراض کیا گیاہے کہ امام ابو حنیفہ ڈلائی مخت نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی، میں کہتا ہوں لیکن جس نے یادر کھاوہ جمت ہے اس پر جس نے یاد نہیں رکھا اور مثبت ہمیشہ نافی پر مقدم ہو تاہے۔) ہام سیو طی شخ ولی الدین عراقی کافتوی نقل کرتے ہیں:

وقد راى انس بن مالك فمن يكتف في التابعي بمجرد روية الصحابي يجعله تأبعيا. الله الصحابي يجعله تأبعيا. الله المسابق

(اور امام اعظم الوحنيفہ ولائٹھ نے حضرت انس بن مالک ولائٹھ کی زیارت کی ہے، لہذا جو تابعیت کے لیے مجر درؤیت محانی کو کافی سیھتے ہیں ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ دلائٹھ تابعی ہیں۔)

<sup>🗓</sup> مرقات، جا، ص٨، مطبوعة دارالكتب العلمية، بيروت

آ] تبييض الصحيفة، ص٣٠، مطبوعة دار الكتب العلبية، بيروت

#### مقاإلاً الما المنظم اور فقط المنظم ال

علامه ابنِ حجر كل اور امام سيوطى حافظ ابنِ حجر عسقلانى كا فتوى نقل كرتے بير واللفظ للسيوطى:

ادرك الامام ابوحنيفة جماعة من الصحابة لانه ولد يمكة سنة ثمانين من الهجرة و بهايومئل من الصحابة عبدالله بن ابى اوفى فأنه مات بعد ذلك بالاتفاق. وبالبصرة يومئل انس بن مالك ومات سنة تسعين او بعدها وقد اورد ابن سعد بسند لاباس به ان ابا حنيفة راى انسا..... والمعتمد على ادرا كهما تقدم على روية لبعض الصحابة ما اوردة ابن سعد (المتوفّى ۱۳۰۹ه) فى الطبقات فهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لاحدمن ائمة الامصار المعاصرين له كالاوزاعى بالشام والحمادين بالبصرة والفورى بالكوفة ومالك بالمدينة ومسلم بن خالد الزنجى عمكة والليث بن سعد عصر. "

(امام ابو حنیفہ مُٹالُفُو نے صحابۂ کرام ٹکالُڈو کی ایک جماعت کو پایا ہے اس لیے کہ آپ کی کوفہ میں ۹۸ھ میں ولادت ہوئی ہے اور اس وقت وہاں صحابۂ کرام ٹکالُڈو میں سے حضرت عبداللہ بن اوٹی ٹٹالٹو موجود تھے، اس لیے بالاتفاق ان کی وفات ۹۸ھ کے بعد ہوئی ہے اور ان دنوں بھرہ میں حضرت انس بن مالک ٹٹالٹو موجود تھے اس لیے کہ ان کی وفات ۹۹ھ میں یااس کے بعد ہوئی ہے اور ابن سعد نے ایک سندسے جس میں کوئی کلام خیس یہ بات بیان کی ہے امام

تبييض الصحيفة للسيوطى، ص٣٢، مطبوعة دارالكتب العلمية، بيروت مقدمة التعليق المهجد، ص٣٣-

#### مقالاً المالة المرتقطة المرتقط المرتقطة المرتقطة المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط

الوصنیفہ تلائظ نے حصرت انس تلائظ کو دیکھا ہے ..... اور امام الوصنیفہ تلائظ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پانے میں معتند امر وہ ہے جو گزر چکا اور بعض صحابہ کرام و فی اللہ عنہم اجمعین کو پانے میں قابل اعتاد وہ روایت ہے جے ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے۔ اس اعتبار سے امام اعظم تابعین کے طبق سے بیل اور بید مرتبہ آپ کے ہم عصر ائمہ جو دیگر شہر ول میں لیے ہوئے سے کی کو بھی حاصل نہیں ہو سکا، جیسے شام سے امام اوزائی، بھرہ سے جمادین (امام جمادین مسلم وامام جمادین زید) کوفے سے امام اورک مدینہ شریف سے امام مالک اور مکم سے امام مالک اور مکم شریف سے امام مالک اور مکم شریف سے امام مالک اور مکم سے امام ایٹ بن سعد۔)

مولاناعبدالی لکھنوی نے لکھاہے:

وتأبعيهم ومنهم امامنا الاعظم ومقلَّمنا المقدم ابوحنيفة النعمان بن ثابت على ماهو الاصح الثابت. الله

(اور ان کے تابعین اور ان میں سے ہمارے امام اعظم اور سب سے پہلے جن کی تقلید کی گئی ابو حذیقہ نعمان بن ثابت مخالفت بھی جو اصح ثابت شدہ قول کے مطابق اس میں شامل ہیں۔)

شخ عبدالت محدث د بلوى ارقام فرماتے بين:

اقدم والبن ایثال امام اعظم الومنیفه نعمان بن ثابت کوفی ست..... اصحاب وے می مویند که وے جماع از محابة را دریافت واز ایثال روایت کرده

<sup>[]</sup> كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص٥، طبع بمطبعة السعادة، مصر

#### مقالماً المراقعية المناقع المن

است انتی ما قال صاحب جامع الاصول ویرا مندی ست که امادیث دادد و سے از محابة مذکورین دوایت کرده است گفت بنده منکین عبدالحق بن میعن الدین خصه الله بحزید العلم والیقین و در واقع از حماب عقل بے دور نماید که محابه رسول در دوزگاروی باشد وی قسد ملا قات ایشال نکند و ایشال دادر نیابد بآنکه و جود قد وم او در یس بلاد که ایشال بوده اند ثابت شده و مدت میست سال زندگانی کرده چه وجود محاب تا آخر مایه بصحت رمیده است مانا که حق بامحاب او ست که گویند جمامه محابددادریا فته است مو والد اعلم الله

امام جزرى امام توربشتى امام يافعى كے نزديك امام اعظم تابعى بيل وهو الصحيح اور يكى اور يكى الم

<sup>🗓</sup> شرح سفر السعادت، ٢٠٠٥

<sup>🖺</sup> كوثرالنبي، ص٨١ـ

#### مقا إلى الما الما المرتقطة المرتقطة المناقلة الم

فيخ فريد الدين عظار الله و كالمينة ذكرِ المام من فرماتے بين:

ان کے پیٹواشیلی نعمانی نے لکھاہے: یہ شرف ان کی (امام ابوحنیفہ کی)
قسمت میں تھا کہ جن آ تکھوں نے پیٹیبر کا جمال دیکھا تھا ان کے دیدار سے
عقیدت کی آ تکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن چوں کہ
اس سے تابعیت کار تبہ حاصل ہو تا ہے، اس لیے یہ مسئلہ فر ہی پیرائے میں آئیا
ہے اور اس پر بڑی بحثیں قائم ہوگئی ہیں۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس پر ناز تھا اور
بچاتھا کہ انہوں نے حصرت انس صحانی کو اپنی آ تکھوں سے دیکھا تھا۔

محدثین نے، جن کواس قسم کی بحثوں کے طے کرنے کاسب سے زیادہ حق حاصل ہے، امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ ابنِ ججر عسقلانی سے، کہ فن قصدیث کے ایک عضر ہیں، فتویٰ لیا گیا تھا، انہوں نے یہ جواب لکھا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کئ محابی موجود تھے اس لیے کہ امام \* ۸ھ میں بمقام کوفہ پیدا

<sup>🗓</sup> تذكرة الاولياء، ص١٢٩ 🖺

#### مقالما أأم وزهرية نفى اله

ہوئے اور اس وقت وہاں محابہ میں سے عبداللدین انی اوفی موجو دیتھے کو ل کہ وہ ٨١ه يااس كے بعد مرے اور ابن سعدنے روايت كى ہے جس كى سند ميں كچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا، ان دو صحابہ کے سوااور اصحاب مجی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ صحیح یہی ہے کہ امام ان کے ہم زمان تنے اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا، جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے ؛ پس اس لحاظ سے امام ابوحنیفہ تابعین کے طبقے میں ہیں اور یہ امر اور اماموں کی نسبت؛ جوان کے ہم عصر منتے، مثلاً اوزاعی شام میں، حماد بھر ہ میں، توری کو فیہ میں، مالک مدینہ شريف من اليث مصر من على الريت نبيل موار والله اعلم (اس فتوى كوما فظ ايو المحاس نے "عقود الجبان" من بعبار عها نقل كياہے اور من نے اس كالفظى ترجمه كيا ہے)۔ ابن سعد کی جس روایت کا حافظ ابن حجرنے حوالہ دیاہے وہ صرف ایک واسطے یعنی سیف بن جابر کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے لیتنی ابن سعد نے سیف بن جابر سے سنااور سیف نے خو د امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ فخص بي جن كي نسبت علامه نووي نے "عبذيب الاسماء" ميس لكها ب اگرجه ان كا شیخ واقدی ثقبہ نہیں، مگر وہ خو د نہایت ثقبہ ہیں۔ سیف بن جابر بصر ہ کے قاضی اور صحیح الروایۃ تنے اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس سے زیادہ صحیح نہیں ہوسکتی۔اس بنایر تمام برے محدثین مثلاً خطيب بغدادي علامه شمعاني مصنف كتاب الانساب، علامه نووي شارح صحح مسلم، علامه ذهبي، حافظ ابن حجر عسقلاني، زين الدين عراقي سخاوي، ابوالمحاس دمشقي

#### 

نے، جن پراب حدیث وروایت کا مدارے، قطعًا فیصلہ کردیاہے کہ امام الوحنیفہ
نے حضرت انس کو دیکھا تھا (مختفر تاریخ خطیب بغداد و کتاب الانساب و
ہدنیب الاسماء واللغات و تن کرة الحفاظ وعدر فی اخبار من غدر للذھبی
و ہدنیب التهذیب میں امام الوحنیفہ کا ترجمہ دیکھو).... اصولِ روایت میں سیہ
مسلہ طے ہوچکاہے کہ اگر کسی واقع کے اثبات و نفی میں برابر درج کی شہاد تیں
موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابل میں
بالکل کم ر تبہے۔

علامہ عینی شارحِ ہدایہ (وشارح بخاری) رؤیت سے بڑھ کر روایتِ امام کے حامی ہیں۔ آ

امام اعظم ابوحنیفه کی تابعیت کا ثبوت نصف النحار کی طرح روش موا عام ازیں که روایة مورؤیة مو۔

www.zlaetaiba.com

<sup>🗓</sup> سيرت نعمان ،ج١،ص٢٠،١ مطبع مفيدعام ، آگره ، ١٨٩٢ -

<sup>🖺</sup> سيرتِ نعمان، ج١، ص ٢٢، مطبع مفيدعام، آگره، ١٨٩٢ء-



## النان تابعيت بفرمان فكر الله

#### الله تعالى في ارشاد فرمايا:

وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الَّبُعُوُهُمُ بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَلَّالَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِقُ تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا لَٰ ذَٰلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيْمُ 0 اللهِ

ترجمہ کنزالا بمان: "اور سب میں اگلے پہلے مہاجر وانصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے پنچے نہریں بھیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں یمی بڑی کامیابی ہے۔"

امام اعظم ابوحنيفه المالية بسبب تابعيت اس آيت كامصداق موت\_\_

السورة التوبة ، الآية ١٠٠٠



#### مقالاً الما المنظم المن

## النان تابعيت بفرمان رسالت

ا فى الحديث النبوى خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله الذين المناطقة المناط

(اور حدیث شریف میں ہے کہ بہترین زمانہ میر ازمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جواس کے قریب ہے، پھر وہ زمانہ جواس کے قریب ہے۔)

ال حضرت عبداللد بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور علیا اللہ اللہ فرمایا:

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

( بہترین لوگ میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہوں، پھر دہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہوں۔)

روالا احمد في مسندة والشيغان (اى البغارى و مسلم) والترمنى المروالاعنه النسائي في الشروط و ابن ماجة في الاحكام قال البصنف (السيوطي) يشبه ان الحديث متواتر . الله المحديث البصنف (السيوطي) يشبه ان الحديث متواتر . الله المحديث المحديث

آ مرقات، ج۱، ص۲۲ مسند البزار، رقم الحديث: ۲۵۰۸: ج ۲، ص۱۲۹ التلخيص الحبير، رقم الحديث: ۲۱۳۰، ج۳، ص۲۹۰، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت

آیا جامع صغیر، ج۲، ص۹- بخاری، رقم الحدیدف: ۲۲۵۲، ج۳، ص۱۱۱، مطبوعه دار طوق النجاقد مسلم، رقم الحدیدف: ۲۲۲۱، ج۲، ص۱۸۵، مطبوعه دار لجیل، بیروت و دار الآفاق الجدیدف، بیروت حامع ترمذی، رقم الحدیدف: ۲۲۲۱، ج۲، ص۰۵۰ =

#### مقالاً المالة المرتقطة المرتقطة المناقلة المناق

(امام سيوطی نے فرمايا: بير حديث متواتر کے مشابہ ہے۔) سر الله منين حضرت عائشہ صديقه فَكَانْهُا سے روايت ہے كه حضور عَلِيْاً لَمِنَّا اللهُ نے فرماما:

خیر الناس قرن الذی انافیه شمر الثانی شمر الثالث (روالامسلم). [[]
( بهترین لوگ وه بی جس زمانے میں میں ہوں، پھر دوسرے زمانے کے، پھر تیسرے زمانے کے، پھر تیسرے زمانے کے۔)

<sup>=</sup> مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت مسند احمد، رقم الحديث: ۲۵۹۳، ۲۳۹۳، ۲۳۱۰ ما العديث: ۲۵۹۳، ۲۳۱۰ ما العديث ۲۲۱۷، ۲۲۱ مطبوعة مؤسسة الرسالة، بيروت مستدرك حاكم رقم الحديث ۱۷۸۲ معيح ابن حبان، رقم الحديث ۱۷۲۷ سنن كبرى بيهتى، رقم الحديث ۱۸۷۷ مسند البزار، رقم الحديث: ۱۹۸۰ المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۱۸۷۷ مصنف ابن اني شيبة ، رقم الحديث: ۲۵۷۵ شرح معاني الآثار، رقم الحديث ۲۵۷۵ مصنف ابن اني شيبة ، رقم الحديث: ۲۵۷۵ شرح معاني الآثار، رقم الحديث ۲۵۷۵

ت فيض القدير ، ج٣٠ ص٢٧٨\_

<sup>[</sup>آ] جامع صغير، ج٢، ص٩ مسند احمد، رقم الحديث: ١٨٣٢٨، ج٠٣، ص٢٢٧، مطبوعة موسسة الرسالة بيروت.

آ] جامع صغير، ج٢، ص٩- المعجم الكبير للطيراني، رقم الحديث: ١٥٠٥٨، ج١٠، ص٩١، مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل-

#### مقالماً الما المنظم المرفقة في المناسبة

#### ۵۔ حضرت جعدہ بن ہمیرہ سے مروی ہے کہ حضور علیا التا الم فرمایا:

خیر الناس قرنی الذین انا فیهم ثمر الذین یلونهم والآخرون اداخل (دواه الطبرانی فی الکبیروالحاکم فی مستلد که). الله قریب بین، پر جوان کے قریب بول کے اور آخریس خراب لوگ ہول کے۔)

۲- حضرت عمران بن حصین تواقع ہے دوایت ہے کہ سیرعالم مَالیّن المنافق نے دوایت ہے کہ سیرعالم مَالیّن المنافق نے دوایت ہے کہ سیرعالم مَالیّن المنافق نے دوایت الله خیر الناس قرنی ثمر الذین یلونهم ثمر الذین یلونهم (دواه الله مذای والحاکم فی مستلد که.

(مجترین لوگ میرے زمانے میں ہوں گے، پھر جوان کے قریب ہوں گے، پھر جوان کے قریب کے لوگ ہوں گے۔)

ے حضرت علی، حضرت واثلہ، حضرت انس، حضرت الوسعيد الكَافَدُمُ سے روايت ہے كدر سول الله مَالِيُّنْ اللهِ عَالَيْنَ مُ

طوبي لمن داني ولمن داي من داني. الله

آ مصنف ابن ابی شیبة، رقم الحدیث: ۱۲۱۸ معجم کبیر طبرانی، ج۲، ص۲۸۵، رقم الحدیث: ۲۱۵۲ مطبوعة مکتبة العلوم والحکم البوصل مستدرك حاکم، رقم الحدیث: ۲۸۸۱ مطبوعة مکتبة العلوم والحکم البوصل

آتا جامع ترمذی، رقم الحدیث ۲۳۷۱، ۲۳۷۱، ۳۲۸، ۵۳۸، ۵۳۸، مطبوعة دار احیاء التراث العربی بیروت.

آ مسل عبد بن حمید، ص۳۰۸، رقم الحدیث ۱۹۰۰ ابن عساکر، ج۳۳، ص۵۲۹-خطیب، ج۳، ص۳۹، ج۳، ص۲۰۹- طبرانی ۲۲/ ۲۰، رقم الحدیث: ۲۹- هجمع الزوائد ۱۰/ ۲۰جامع الاحادیث للسیوطی، ج۱۳، ص۱۳۱، رقم الحدیث: ۱۳۹۵، ۱۳۹۱ـ

#### مقالاً المالة المرتقبة في ا

(مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور اس کو بھی مبارک ہو جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔)

:17

الم عبد الرؤف مناوی ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے رقم طراز

(خير الناس) اهل (قرنى)..... يعنى اصابي او من رانى او من رانى او من كأن حيا في عهدى ومد تهم من البعث نحو مائة وعشرين سنة...... (ثم النين يلونهم) اى يقربون منهم وهم التابعون وهم من مائة الى نحو تسعين (ثم الذين يلونهم) اتباع التابعين وهم الى حدود العشرين ومأتين الى ان قال..... قال بعض الشراح وقضيته ان الصحابة افضل من التابعين وان التابعين افضل من اتباعهم وهكذا...... الى ان قال..... قال الخواص كأن لاهل القرن الاول كمال الايمان ولاهل الفائى كمال العلم ولاهل الثالث كمال العمل ثم تغيرت الاحوال والمواسم في اكثر الناس..... الى ان قال..... قال ابن جر واستدل بهذه والمواسم في اكثر الناس..... الى ان قال..... قال ابن جر واستدل بهذه الاحاديث على تعديل اهل القرون الثلاثة وان تفاوتت منازلهم في الفضل....

( بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں.... یعنی میرے اصحاب یا جس نے مجھے دیکھا یا میرے عہد میں زندہ رہا اور اس زمانے کی مدت بعثت سے

آ فيض القدير ، جم، ص١٤٨و ص١٨٨و ص١٨٨٠ طبع دار المعرفة ،بيروت البنان -

#### مقاإلماً ألم اوره عَمَنْ في المحاسبة

ایک سو بیس سال ہیں ..... پھر ان کے قریب کے زمانے کے لوگ لیخی جو میرے محابہ سے قریب ہیں اور تابعین کی جماعت ہے اور وہ سوسے ۹۰ کے قریب ہیں پھر ان کے بعد جو ان تابعین کے زمانے کے قریب ہیں لیخی اتباع تابعین اور وہ دوسو ہیں تک کی حد تک ..... بعض شار حین نے فرمایا: اس امرسے یہ فیصلہ ہے کہ محابۂ کرام ڈواگئز تابعین سے افضل ہیں اور ای طرح تابعین، تح تابعین سے افضل ہیں اور ای طرح تابعین، تح تابعین سے افضل ہیں دوسرے الل زمانہ (تابعین) کے لیے کامل علم اور تیب کامل علم اور تیب کامل علم اور تیب کامل ایمان، دوسرے الل زمانہ (تابعین) کے لیے کامل علم اور تیب تابعین) کے لیے کامل علم اور تیب سے انتقال کی تیبرے اللی زمانہ (تابعین) کے لیے کامل علم اور تیب سے انتقال کی تیبرے اللی زمانہ (تیب تابعین) کے لیے کامل عمل تھا پھر احوال اور مواسم اکثر تیبرے اللی زمانہ (تیب تابعین) کے لیے کامل عمل تھا پھر احوال اور مواسم اکثر کیا ہے کہ تیبوں اللی زمانہ برابر ہیں، اگر چہ فضل کی منزلوں میں تفاوت ہے۔)

اب ان احادیث سے شانِ امام اعظم کا اندازہ لگائیں جو تابعی ہیں قرنِ ثانی سے ہیں جو تابعی ہیں قرنِ ثانی سے ہیں خلاف ائم کا شافی ہیں۔ گذشتہ اوراق میں مرقومہ سنین ملاحظہ ہوں:

والفضل للمتقدم رضى الله تعالى عنهم اجمعين وارضاهم عناوحشر نامعهم على مجبتهم.

(اور پہلے کے لیے فضیلت ہے اللہ تعالی ان تمام ائمہ سے راضی ہو اور ان کو ہم سے راضی رکھے اور ہماراحشر ان کے ساتھ ان کی محبت پر کرے۔)



# الله مرب کاری

امام الوحنیفہ دلائی اور ان کے اتباع حفیوں پہ ترکِ حدیث کی تہمت لگانے والے اور افتر اکرنے والے ، بہتان تراشنے والے گوش ہوش سے سیں۔
یہ ثابت ہو چکا کہ امام اعظم الوحنیفہ دلائی تابعی ہیں اور تابعی کا قول، فعل، تقریر، خود حدیث ہے۔ غیر نبی و غیر صحابی و غیر تابعی تو اپنے اقوال ومسائل کے لیے ضرور حدیث ہیں کرے اور اگر سب حدیثیں بمع قرآن و ابھاع اس کے خلاف ہوں تو وہ تو تارکِ حدیث ہوگا اور جس کا قول، فعل، تقریر، خود حدیث ہواس کا قول کیے مخالف حدیث ہوگا! ملاحظہ ہو۔

حضرت سيرنا شيخ عبد الحق محدث دبلوى الأنفية مقدمه من فرمات بين:
اعلم ان الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفعله و تقريرة ...... وكذلك
يطلق على قول الصحابي وفعله وتقريرة وعلى قول التابعي وفعله
وتقريرة.

(جان لوجہور محدثین کی اصطلاح میں حضور نی کریم مَلَ الله اور صحافی اور صحافی اور تابعی کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں).... مزید فرماتے ہیں:

#### مقالما المالة المرتقبة في المحاسبة

خصوا الحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين. [1]

(حضور نی کریم مُلَاثِیَمُ اور صحابۂ کرام ٹکاُٹیُمُ اور تابعین ٹکاُٹیُمُ سے جو مروی ہواسے حدیث کے ساتھ خاص کیا گیاہے۔) ثابت ہواکہ فقیر حفی توسب کی سب حدیث ہے۔ فیلہ الحملہ۔



www.zlaetalba.com

آ مقدمه للشيخ البحق البحدث الدهلوى رضى الله عنه ص٣٠ مع مشكّوة البصابيح، طبع قديمي كتبخانه كراچي\_



## امام عظم الوُمنيف اورعلم حديث

#### فيخ الاسلام سيّد نااعلى حضرت الطفيّة ار قام فرماتے ہيں:

اجل ائمہ جمہدین فی المذھب قاضی الشرق والغرب سیّدنا امام البویوسف رَحِمّهُ اللهُ تَعَالی جن کے مداریِ رفیعہ حدیث کو موافقین و مخالفین مانے ہوئے ہیں۔ امام مرفی تلمیز جلیل امام شافعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ھو اتبع القوم للحدیث الوہ سب قوم سے بڑھ کر حدیث کے پیروکار ہیں۔ت)۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا: منصف فی الحدیث الاوہ حدیث میں منصف امام احمد بن حنبل نے فرمایا: منصف فی الحدیث آل وہ حدیث میں منصف ہیں۔ امام کی بن معین نے بال تشدد شدید فرمایا: لیس فی اصحاب الرای اکثر حدیثا ولا اثبت من ابی یوسف الله (اصحاب دائے میں امام ابویوسف سے بڑھ کر کوئی محکم حدیث و صاحب سنة الله (صاحب حدیث و

<sup>[]</sup> تلكرة الحفاظ الطبقة السادسة ، ترجه ٢/٣٢ ، ٢/٢١ دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١/٢١٣ ميزان الاعتدال ترجه يعقوب بن ابراهيم ٩٤٩٠ دار المعرفة ، بيروت ، ١/٣٢٤ ميزان الاعتدال ترجه يعقوب بن ابراهيم ٩٤٩٠ دار المعرفة ، بيروت ، ٢٣٤/١-

الله تذكرة الحفاظ الطبقة السادسة ، ترجه ٧/٣٠ ، ١٦ الكتب العلبية بيروت ١١٣/١٠ دار الكتب العلبية بيروت ١١٣/١٠

آ ميزان الاعتدال، ترجمه يعقوب بن ابراهيم ٩٤٩٣، دارالمعرفة، بيروت، ١/ ١٣٧٠ تلكرة الحفاظ، الطبقة السادسة، ترجمه ٢٤٣، دارالكتب العلمية، بيروت، ١/ ٢١٣ـ

<sup>[7]</sup> تذكرة الحفاظ الطبقة السادسة ، ترجة ٢/٣٢ : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١١٣/١-

#### مقالماً المرتقب المعلم المرتقب ال

صاحب سنّت بیل ست) ۔ امام این عدی نے کامل میں کہا: لیس فی اصحاب الرای اکثر حدیث امنه ال (اصحاب رائے میں امام الویوسف سے زیادہ بڑا کوئی محدث نہیں۔ ت) ۔ امام عبداللہ ذہبی شافعی نے اس جناب کو حقاظ حدیث میں شار اور کتاب تذکرة الحقاظ میں بعنوان الامام العلامة فقیه العراقین الامام المام بہت علم والا عراقیوں کا فقیہ ہے۔ ت) ذکر کیا۔ یہ امام ابویوسف بایں جلالت شان حضور سیّدنا امام اعظم ملائد کی نسبت فرماتے ہیں: ما خالفته فی میں عقوم فلات الارایت منهمه الذی ذهب الیه انجی فی الاخوة میں اعظم ملائد کا فلاف کر کے فور کیا و کنت رہا ملت الی الحدیث فکان هو ابصر بالحدیث الصحیح میں الارایت منهم میں امام اعظم ملائد کا فلاف کر کے فور کیا ہو، مگر یہ کہ انہیں کے خرب کو آخرت میں نیادہ وجہ نجات پایا اور بار ہا ہو تا کہ میں صدیث کی طرف جمانا پھر شخصی کرتا، تو امام مجھ سے زیادہ صدیث صحیح کی نگاہ میں صدیث کی طرف جمانا پھر شخصی کرتا، تو امام مجھ سے زیادہ صدیث صحیح کی نگاہ میں صدیث کی طرف جمانا پھر شخصی کرتا، تو امام مجھ سے زیادہ صدیث میں کا مقت سے۔ ت

نیز فرمایا: امام جب کسی قول پر جزم فرماتے، میں کوفد کے محدثین پر دورہ کرتا کہ دیکھوں اُن کی تقویت قول میں کوئی حدیث یا اثر پاتا ہوں، بارہا دو تین حدیثیں میں امام کے پاس لے کر حاضر ہوتا ان میں سے کسی کو فرماتے صحح نہیں، کسی کو فرماتے معروف نہیں، میں عرض کرتا: حضور کو اس کی کیا خبر حالال

<sup>🗓</sup> ميزان الاعتدال ترجمه يعقوب بن ابراهيم ٩٤٩٣ دار المعرفة ، بيروت ، ٩٢٤/٣ ـ

<sup>🖺</sup> تذكرة الحفاظ الطبقة السادسة ، ترجه ٦/٣٢ ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١١٣/١ ـ

<sup>🖺</sup> الخيرات الحسان، الفصل الثلاثون، ص١٣٣٠ الج ايمرسعيد كميني، كراجي-

٢- فيخ الاسلام والمسلمين سيّد نااعلى حضرت مجدد لمت وللفي كلمة بين:

امام ابنِ جُركی شافعی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں امام محد ثین سلیمان اعمش تابعی جلیل القدر سے، کہ اجلہ ائمہ تابعین و شاگردانِ حضرت سیدنا انس فظائمت سے ہیں، کسی نے کچھ مسائل پوچھ اس وقت ہمارے امام اعمش فظائمت نے وہ مسائل امام اعمش فظائمت نے وہ مسائل محارے امام سیّد ناابو صنیفہ فظائمت بھی حاضرِ مجلس سے امام اعمش فظائمت نے وہ مسائل ہمارے امام سے بوجھے۔ امام نے فوراً جو اب دیے، امام اعمش نے کہا: یہ جو اب آپ نے کہاں سے پیدا کیے؟ فرمایا: اُن حدیثوں سے جو میں نے خود آپ بی سے سی ہیں اور وہ حدیثیں مع سدروایت فرمادیں۔ امام اعمش فظائمت نے کہا:

حسبك ما حدثتك به في مائة يوم تحدثني به في ساعة واحدة ما علمت انك تعمل جهنه الاحاديث يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت بكلا الطرفين. الله

بس کیجے جو حدیثیں میں نے سودن میں آپ کوسنائیں آپ گھڑی بھر میں مجھے سنائے دیتے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں میں یوں عمل

<sup>[]</sup> الفضل الموهبي، ص١٢ ، ١٣ و فتأوى رضويه ، ج ١٠٩٥ - ٢٨٩ ا

فتاؤى رضويه، ج٧٠، ص٧١، ١١، مطبوعه، رضا فاؤنثايش، لاهور

<sup>🖺</sup> الخيرات الحسان، الفصل الثلاثون، الج ايم سعيد كمپني، كراچي، ص١٣٣ ـ

<sup>🖺</sup> الخيرات الحسان، الفصل الثلاثون، الج ايمرسعيد كميني، كراجي، ص١٣٢-

#### مقا إلى الما المرتقب ا

کردیتے ہیں اے فقہ والو! تم طبیب ہو اور محد ت لوگ عظار ہیں یعنی دوائی پاس ہیں گردیتے ہیں اے فقہ و ہیں گر ان کا طریق استعال تم مجتهدین جانتے ہو اور اے ابو حنیفہ! تم نے تو فقہ و صدیث دونوں کنارے لیے۔ ا

وقدنقل القارى مثله عن الاوزاعي ال

سل عبدالرحل بن مهدى فرماتے ہيں: (جو فن رجال كے مشہور امام ہيں)

كنت نقالا للحديث فرايت سفيان الثورى امير المومنين في العلماء و سفيان بن عيينة امير العلماء و شعبة عيار الحديث و عبدالله بن المبارك صراف الحديث و يحيى بن سعيد قاضى العلماء و ابا حنيفة قاضى قضاة العلماء ومن قال لك سوى هذا فارمه في كناسة بني سليم. 

"

(میں حدیث کا بڑا تا قل تھا سو میں نے دیکھا کہ سفیان توری تو علا میں امیر المومنین بیں اور سفیان بن عیدینہ امیر العلما اور شعبہ حدیث کی کسوٹی بیں اور عبداللہ بن مبارک اس کے صراف اور بیکی بن سعید قاضی العلما بیں اور ابوحنیفہ قاضی قضاق العلما اور جو شخص تہمیں اس کے سوا پچھے اور بتائے تواس کی بات کو بن سلیم کے گھوڑ سے پر بچینک دو (لین کوڑ سے کرکٹ میں بچینک دو)۔)

آ فتاؤى رضويه، ج٧٠، ص٧٤، مطبوعة رضافاؤنڈيشن، لاهور، فضل موهبي، ص١٠ ١١- و فتاوى رضويه، ج١٠ ص١٣٨- مرقات، ج١٠ ص٧٤، ٤٤، مطبوعة دار الكتب العلبية، بيروت\_

آ] مرقات، ج، ١٣٠٠\_

<sup>📆</sup> مناقب الامام الاعظم لصدر الائمه مكى جم ص ٢٥، طبع دكن-

سمر الم الجرح والتعديل يجلى بن سعيد القطان (متوفى 190ه) لكهية بي كه (وه قطان جن ك بارك ميل ابن المدينى كا قول م كه ان سے بڑھ كر رجال كا عالم ميرى نظرے نہيں گذرا):

انه والله لا علم هذه الامة بما جاءعن الله وعن رسوله. الله الله كالله وعن رسوله. الله عن الله اور اس كے رسول الله كار بهوائس كے سب سے بڑے عالم بيں۔)

۵۔ امام یکی بن معین سے ان کے شاگرد احمد بن محمد بغدادی نے امام ابوحنیفہ کے متعلق ان کی رائے دریافت کی، فرمانے گئے:

حدثنا ابوحنيفة شاهان شاه مردان الوحنيفة شاهان شاه مردان الخطيب مع التعصب الشديد.

(اوراس کوخطیب بغدادی نے شدید تعصب کے ساتھ روایت کیا۔)

آآ "مقدمه كتاب التعليم"لسعودين شيبة تأريخ امام طحاوى بحواله ابن ماجه اور علم حديث عبدال شيدنعماني، ص١١٧-

آ مناقب الامام الاعظم للكردري، جا،ص١٩،طبع حيدرآباد، دكن-

ا تاريخ بغداد، ج١١٠ ص٣٥٥ مناقب الامام الاعظم للكردري، ج٢، ص٣٢٠ مطبوعه حيدرآباددكن.

#### مقالِلمَا الله المنظم المنظم

#### امام الل بلخ خلف بن ابوب نے بالکل صحیح کہاہے کہ

صار العلم من الله تعالى الى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم صار الى اصفابه ثمر صار الى التابعين ثمر صار الى ابى حنيفة واصفابه في شاء افليرض ومن شاء فليسخط. [1]

(الله تعالى سے علم حضور علينا الله الله كو كرنجيا، آپ كے بعد آپ كے محابہ كو صحابہ كو محابہ كو محابہ كو محابہ كو محابہ كو محابہ كو ملا۔ صحابہ كو ملا۔ اس پر چاہے كوئى خوش ہو ياناراض ہو۔) ٨۔ مشمل الائمہ سر خسى فرماتے ہيں:

كان اعلم اهل عصر بالحديث. ال

(وہ اسے معاصرین میں عدیث کے سبسے بڑے عالم تھے۔)

جامع مسانید امام اعظم، اور موطاء امام محرجس میں بہت کی روایات امام ابو حنیفہ کے اسطے سے مرقوم ہیں اور کتاب الآثار شریف امام ابو حنیفہ کے محدث جلیل وسیّد المحدثین وامام المحدثین ہونے کا بیّن ثبوت ہیں۔ خصوصاً کتاب الآثار شریف دنیائے اسلام اور کتب احادیث و آثار میں وہ اقدم اور پہلی صحیح ترین کتاب ہے جس کو قاضی قضاۃ المحدثین امام ائمۃ المجتدین فخر التابعین امام ترین کتاب ہے جس کو قاضی قضاۃ المحدثین امام ائمۃ المجتدین فخر التابعین امام اعظم ابو حنیفہ داللہ کی نظر استخاب نے چالیس ہز ار احادیث کے مجموعے سے صحیح ترین احادیث کی محموعے سے صحیح ترین احادیث کے آثار چن کر ابواب فقد پر مرتب کیا ہے۔

<sup>[]</sup> تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج١١، ص١٣٦، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت-

<sup>🖺</sup> اصول الفقه للامام سرخسى، جا، ص٣٥٠، طبع مصر

#### متالاً متالاً المرتقبة في الماء

وانتخب ابوحنيفة رحمه الله تعالى الآثار من اربعين الفحديث. الله الموانية من المام الوطنيف في المام الوطنيف في المام الوطنيف في المام الموانية المام الموانية المام الموانية المام الموانية المام المام

۱۰ امام عبدالله بن مبارك جن كى مرح وجلالت شان مي سارے محدثين متعلق بير مدحيه اشعار كتي متعلق بير مدحيه اشعار كتي بين:

روى آثارة فاجاب فيها كطيران الصفور من المنيفة فلم يك بألعراق له نظير ولا بكوفة

(انہوں نے آثار کوروایت کیا تواس تیزی سے رواں ہوئے جیسے بلندی پر شکاری پر ندے اڑتے ہوں۔ سونہ تو عراق میں ان کی نظیر تھی، نہ مشرق و مغرب میں اور نہ کو فہ میں۔) ﷺ

<sup>[]</sup> مناقب الامام الاعظم ، جا، ص٩٥ ، مطبوعه حيد آباددكن-

آ] مناقب الامام الاعظم لصدر الائمة، ج٢، ص١٩٠، مطبوعه حيدر آباددكن-

#### مقالماً الما المنظم اور فقت في الله

اا۔ اس طرح امام اہل سمر قند ابو مقاتل سمر قندی ایک نظم میں، جو مدحِ امام میں ہے، یوں فرماتے ہیں:

روى الآثار عن نبل ثقات غزار العلم مشيخة حصيفة

(انہوں نے آثار کو ان نبلاء ثقات سے روایت کیا ہے جو بڑے وسیع العلم اور کیے مشارُخ تنے \_) [[

اب خود اندازہ لگائے کہ روایاتِ کتاب الآثار کی صحت کا کتنا اعلیٰ معیارہے۔

۱۱ مام ابو بكر كاسانى بدائع، جا، ص ۲۲۰، په اس كتاب شريف كا ذكر ان الفاظ من كرتے بين: "آثار الى حنيفة" الله

ال روى (يوسف بن ابي يوسف) كتأب الآثار عن ابيه عن ابي حنيفة وهو مجلى ضعر. الله عن ابي حنيفة وهو مجلى ضعر.

شیخ بوسف نے کتاب الآثار اپنے والد امام ابوبوسف سے روایت کی، انہوں نے امام ابو حنیفہ ملائش سے روایت کی اور وہ ضخیم جلد میں ہے۔)

<sup>🗓</sup> مناقب الامام الاعظم لصدر الائمه، ج٢، ص١٩١، مطبوعه حيدر آباددكن-

T بدائع الصنائع، جا، ص٠٢٠، ج٢، ص١٢٨، ج٢، ص٢٣\_\_

آآ الجواهر المضية للحافظ عبدالقادر القرشي، ج٢، ص٢٢٥، مطبوعه مير محمد، كراجي-

#### مقالماً الما المرتقبة في المرتقب المرتقبة في المرتقب المرتقبة في المرتقب المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة في المر

۱۳ والموجود من حديث الى حنيفة مفردا انما هو كتاب الآثار التى رواها محمد بن الحسن عنه ويوجد فى تصانيف محمد بن الحسن والى يوسف قبله من حديث الى حنيفة اشياء اخرى. [1]

(اور امام الوحنيف والله كل روايت كرده احاديث كتاب الآثار مل موجود بين، جن كو امام محمد بن حسن في امام الوحنيف والله كل موايت كياب اور امام الوحنيف والله كل الله كل تصانيف من مجمى امام الوحنيف والله كل تحد كى تصانيف من مجمى امام الوحنيف والله كل احاديث سي يهل دوسرى چيزين موجود بين -)

کتاب الآثار سے پہلے اگرچہ کچھ صحفے حدیث کے لکھے مگئے تھے، لیکن صحت کا التزام کرکے ابواب پر مرتب کوئی صحفہ نہ تھا، یہ شرف امام اعظم اللائڈ و کو اللائڈ اور شیخین مجی کو حاصل ہے باتی سب آپ کے مقتذی ہیں، حتی کہ امام الک ڈاللٹ اور شیخین مجی آپ کے مقتدی ہیں، ملاحظہ ہو:

10- علامه سيوطي فرماتے بين:

من مناقب الى حنيفة التى انفرد بها انه اول من دون علم الشريعة ورتبه ابواباً ثم تبعه مالك بن انس فى ترتيب الموطأ ولم يسبق اباحنيفة احد.

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الاربعة، ج١، ص٢٣٩، مطبوعة دار البشائر الاسلامية، بيروت، لبنان.

آ تبييض الصحيفة بمناقب ابى حنيفة، ص٣١، طبع دائرة المعارف، حيد آباد دكن، ص١١٩، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان-

(امام الوحنيفه الماليخ كے مناقب ميں سے يہ بھی ہے اور اس كام ميں وہ منفر د ہيں كہ آپ ہى كا وات ہے جس نے علم شريعت كى تدوين كى اور ان كو الواب پر مر ظب فرمايا، پھر امام مالك الماليخ نے آپ كى پيروى كرتے ہوئے موطاكو مر ظب كيا، جويب و تدوين كتب ميں لمام الوحنيفه الماليخ پر كوئى سبقت نہيں لے سكا۔)
۱۷۔ امام الو بكر عتيق بن داؤد يمانى دَرِحمَهُ اللهُ تَعَالَى فرماتے ہيں:

فأذا كأن الله تعالى قد ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم حفظ الشريعة وكأن ابوحنيفة اول من دونها فيبعد ان يكون الله تعالى قدضمنها ثمريكون اول من دونها على خطأ. [1]

جب الله تعالى في السيخ حبيب ني كريم مَكَافِيَّةُ كوشر يعت كى حفاظت كى حفاظت كى حفاظت كى حفاظت كى حفاظت دى اور امام الوحنيفه والفَّهُ في سب سے پہلے اس كى تدوين، كى توب بات بعيد از قياس ہے كہ جس چيزكى حفاظت كى حفائت الله تعالى في دى اس كا مدون اول خطاير ہو۔)
اول خطاير ہو۔)

جو طرز امام ابو حنیفہ دلائٹ کا کتاب الآثار شریف میں ہے کہ حضور نیّ کریم مَلَّالِیْنِ کے آخری افعال وہدایات کو غبارِ اول اور آثارِ صحابہ و تابعین کو غبارِ افعال وہدایات کو غبارِ اول اور آثارِ صحابہ و تابعین کو غبارِ ثانی قرار دیا ہے غور سیجیے یہی طرز امام صاحب کے تنبع میں امام مالک وَ اُللَّا تَنْ اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّاللَّا نَنْ قرار دیا ہے غور سیجیے یہی طرز امام صاحب کے تنبع میں امام مالک و اُللَّا تُحدُللُهُ اُللَّا مَلُول مُللَّا وَمَال وام موطا میں اختیار کیا ہے جو بقول شاہ عبد العزیز محدث دہلوی و مُللُّهُ الله اور مال ہے)۔ اُللَّا صحبین بخاری و مسلم کی اصل اور مال ہے)۔ اُللَا

<sup>[]</sup> مناقب امام صدر الائمة، ج٢، ص١٣٤، طبع حيدر آباددكن-

<sup>🖺</sup> عباله نافعه، بحواله حدائق الحدفية، ص٨٦ مطبوعه الميزان ناشر أن و تأجران كتب الاهور

اس اعتبارے کتاب الآثار صحیت کی امر الامر (مؤطا بخاری و مسلم کی اصل ہے) ہوئی۔ نیز فرمایا:

سمحیح بخاری و صحیح مسلم ہر چند در ربط و کثرت احادیث دہ چند موطا باشد لیکن طریاتی روایت احادیث و تمیز رجال ورواۃ اعتبار واستنباط از موطا آموختہ اند ﷺ (صیح بخاری و مسلم اگرچہ ربط اور کثرتِ حدیث کے اعتبار سے مؤطا

سے زیادہ وزن رکھتی ہیں لیکن احادیث کی روایت کا طریقہ، رجال کی تمیز اور رادیوں کی چھان بین اور مسائل کا استنباط مؤطاسے سیکھاہے۔)

اد هرفقها و محدثین نے اپنی تصانیف کانام تبویز کرنے میں بھی کتاب الآثار شریف کو مشعل راہ بنایا اور اس کو قدوہ بنایا۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے قرق العینین میں کتاب الآثار کو احتاف کی امہات کتب میں شار کیا ہے اور تصر ت کی ہے کہ مندِ الی منیفہ وآثار محمد بنائے فقہ حنیہ است (مندِ امام اعظم اور کتاب الآثار فقرِ حنی کی بنیادی کتب بنائے فقہ حنیہ است (مندِ امام اعظم اور کتاب الآثار فقرِ حنی کی بنیادی کتب بنیائی

امام محد بن شجاع ابنِ علمی نے اپنی کتاب کا نام "تصحیح الآثار" امام طحد بن شجاع ابنی الآثار" امام طری نے "تہذیب الآثار"

تا عباله نافعه ص٥، بحواله حداثق الحنفية، ص٨١، مطبوعه الميزان ناشران و تأجران كتب لاهور -

ت قرة العينين ص١٨٥ -

#### مقالماً الما المرتقبة في المحاسبة

ركما ـ الفضل للمتقدم من سن في الاسلام سنة حسنة الحديث الفضل للمتقدم من سن في الاسلام سنة حسنة الحديث الفاعت وايا اولى الايصار.

جس طرح مؤطا، صحح بخاری وغیر حاکتب حدیث کے کی سخ ہیں ای طرح کتاب الآثار شریف کے کئی شخ ہیں کہا مر اشعة منه.

ای وجہ تعداد روایات اور ابواب کا فرق ہے محد ثین نے درج ذیل کے کا ذکر کیا ہے (۱) کتاب الآثار شریف بروایت امام زفر بن الحدیل متوفی ۱۵۸ھ (۲) کتاب الآثار بروایت امام ابو بوسف متوفی ۱۸۲ھ (۳) کتاب الآثار بروایت امام ابو بوسف متوفی ۱۸۲ھ (۳) کتاب الآثار بروایت امام محمد متوفی ۱۸۹ھ (۱۹۰۹) آثار کاگر ال امام محمد متوفی ۱۸۹ھ بھار ہے بال میں نوسو (۹۰۰) آثار کاگر ال قدر ذخیرہ ہے۔ (۴) کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد لؤلؤی متوفی ۱۹۰۳ھ وغیر جم وھھ کئید خلاصہ کلام بیہ کہ ایک جلیل القدر تابعی کی تصنیف دربارہ احدیث مواتے کتاب الآثار بھار سے ہاتھوں میں کوئی نہیں اس

آ] صيح مسلم، رقم الحديث: ٢٣٩٨، ج٣، ص ٨١٨ مطبوعه دار الجيل بيروت، سنن نسائى، رقم الحديث: ٢٥٥٨، ج٥، ص ٤٥ مطبوعه مكتب البطبوعات الاسلامية حلب، صيح ابن حبان، رقم الحديث: ٢٣٠٨، ج٨، ص ١٠١ مطبوعه موسسة الرسالة بيروت، مسلد احم، رقم الحديث: ١٩١٩، ج٣، ص ٢٩٠٠ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت، مسلد الهزار، رقم الحديث: ٢٩١٧، ج٢، ص ٢٩٠٠ مكتبة العلوم والحكم الهديئة المينورة. مسلد ابوداؤد طيالسي، رقم الحديث: ٢٥٠١، ج٢، ص ٥٥، مطبوعه هجر للطباعة والنشر المجمم الكبير للطبرائي، رقم الحديث: ٢٣٢٨، ج٣، ص ١٩٨٧ مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل مصنف ابن ابي شيبه، رقم الحديث: ٢٩٨٧ مطبوعة مكتبة العلوم والحكم الموصل مصنف ابن ابي شيبه، رقم الحديث: ٢٩٨٧ مطبوعه دار القبلة شعب الايمان، رقم الحديث: ٢٠٤٨، ج٥، ص٢٦، مطبوعه مطبوعه مكتبة الرشد الرياض معتبد الايمان وقم الحديث ومسلم مطبوعه مكتبة الرشد الرياض معتبد الايمان وقم الحديث ومسلم مطبوعه مكتبة الرشد الرياض معتبد الايمان وقم الحديث ومسلم مطبوعه مكتبة الرشد الرياض معتبد الايمان وقم الحديث ومسلم مطبوعه مكتبة الرشد الرياض معتبد الايمان وقم المحتبد الرسان الرياض معتبد الايمان وقم المحتبد الرسان الرياض معتبد الرسانة الرياض معتبد الري

پر جتنا فخر ہو کم ہے واما بنعمة ربك فعدت ": ترجمه كنزالا يمان : اور التي رب كى نعمت كانوب جرجا كرو

21۔ حافظ الوقیم اصفہانی نے مندِ ابی حنیفہ میں بدسترِ متصل کی بن تصر بن حاجب کی زبانی نقل کیا ہے کہ

دخلت على ابى حنيفة فى بيت مملوء كتبا فقلت ما هذه قال هذه احدثت على المناوما حدثت به الااليسير الذى ينتفع به. الآ

عن یحلی بن نصر بن حاجب قال سمعت اباحدیفة رحمه الله تعالی یقول عندی صنادیق من الحدیث ما اخرجت منها الا الیسیر الذی ین تفع به الله و منیفه تحافظ کاله می الله می الله می است مروی ہے کہ میں نے امام ابو حنیفه تحافظ کو فرماتے ہوئے سنا میرے پاس احادیث سے بھری صندوقیں ہیں میں اس میں سے صرف آسان احادیث تکالی بول جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے)۔

<sup>🗓</sup> سورةالضعي الآية ١١-

ا عقود الجواهر المنيفة جاص٢٣. مسنداني حديفة لابن يعقوب رقم الحديث: ١٦٠ـ

اً حداثق الحنفية، ص٢٠، مناقب الامام لصدر الاثمه، ج، ص٥٥، مطبوعه حيدرآباد دكن، شرح سفر السعادت للشيخ الدهلوى ص١٩، طبع نوريه رضويه لاهور - كشف الاسرار للبخارى، ج١٠ص١٤-

اوربے پیدا کنارسمندر احادیث سے جو پچھروایت کیا، پھیلایا:اس کا مجھی کوئی اندازہ لگا سکتاہے؟ ہر گزنہیں، ملاحظہ ہو:

حافظ ذہی نے لکھاہے:

روی عنه من المحداثین والفقهاء عداة لا یحصون. [آ (ان سے محدثین اور فقها کی اتنی بڑی تعداد نے حدیثیں روایت کی ہیں کہ جن کا ثار نہیں ہو سکتا)۔

نیز ملاعلی قاری حافظ ابن حجرے ناقل:

روی عند عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وخلائق لا يحصون الله و كريم بن الجراح وخلائق لا يحصون الله و كريم بن جراح المام الوحنيف التأثير الله بن مبارك اور المام و كريم بن جراح اور الن كے علاوہ و يكر ائمه نے مجی روایت كی، جن كا شار كر تانا ممكن ہے۔) ١٨ ـ خطيب بغدادى نے تاریخ بغداد میں حميدى شخ بخارى كى زبانى نقل كيا ہے كہ

سمعت عبدالله بن المبارك يقول كتبت عن ابى حنيفة اربع مائة حديث. الله عن المبارك يقول كتبت عن ابى حنيفة اربع

(میں نے امام عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے امام عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رفاعۃ سے جار سواحادیث لکھیں۔)

آ مناقب الامام الى حنيفة وصاحبيه الى يوسف و محمد بن الحسن للنهبي ص٢٠. طبح حيد آبادد كن-

<sup>🖺</sup> مرقاة، ج١، ص٨، طبع دار الكتب العلمية، بيروت

الله تاريخ بغداد، ج١١، ص١٢٦، ١٢١٠

19 سمع (شیخ الاسلام عبد الله بن یزید المقری) من الامام تسعمائة حدیث. [1]

( فینخ الاسلام عبداللہ بن یزید مقری نے امام اعظم ابو حنیفہ ڈکالٹنؤ سے نو سواحادیث سنیں۔)

٠٠- المام و كيج بن الجراح ان كے متعلق حافظ ابن عبدالبر جامع بيان العلم ميں سيّد الحفاظ ليجيٰ بن معين سے ناقل بيں كہ:

مارایت احدا اقدمه علی و کیع و کان یفتی برای ابی حنیفة و کان ایمفط حدیثه کله و کان قد سمع من ابی حنیفة حدیثًا کثیرًا. ا

(میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کو میں و کیج پر مقدم کروں اور وہ امام ابو حنیفہ دلالٹیؤ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور وہ ساری احادیث کو حفظ کرتے تھے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ ڈلالٹیؤ سے کثیر احادیث ساعت کیں۔)

کیا۱۱۸ء احادیث پر کہاجارہاہے حدیقًا کثیرًا افسوس متعصبین پہ صد افسوس۔

ا۲۔ رؤی حماد بن زید عن ابی حدیقة احادیث کثیرة. الله (الم ماد بن زید نے امام ابو حنیفہ رفاعی سے کثیر احادیث روایت کیں ۔)

<sup>[]</sup> مناقب الامام لكردري، ج٢، ص٢٢١، مطبوعه حيدر آباددكن-

<sup>[]</sup> جامع بيان العلم ، ج٢، ص١٢٩ ، طبع مصر

الانتقاء لابن عبدالير، ص١٣٠، طبع مصر ــ

#### مقالاً الما المعلم المنظم المنطق المنطق المنطقة

۲۲- رؤی عنه (ای عن الامام) خالد الواسطی احادیث کثیرة. الله (امام خالد واسطی نے امام الوحنیفہ دار کھی احادیث روایت کیں۔)

٣٣- عن مسعر بن كدام (هذا هو الامام الحافظ احد الاعلام مرجع الاثمة ..... كأن شعبة وسفيان اذا اختلفاً قالا اذهب بنا الى الميزان مسعر. □ المحدث الفاصل للحسن بن الخلاد) قال طلبت مع الى حنيفة الحديث فغلبنا واخذنا فى الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فحاء منه ما ترون. □

(میں نے امام ابو حنیفہ ڈگائٹنگہ کے ساتھ علم حدیث حاصل کیا لیس ہم غالب آگئے اور ہم نے زہد حاصل کیا تواس میں وہ ہم پر غالب آگئے اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ بھی حاصل کی لیس اس میں ان کو ایسا کمال ہواجو تم نے نہیں دیکھلے)

۲۲۰ دوی الحافظ ابو احمد العسکری بسنده الی مکی بن ابر اهید (جو امام بخاری کے استاذی بی اور صحیح بخاری میں ۲۲ الا اثنات میں سے گیارہ کی بن ابر اہیم کے واسطے سے بین یہ شرف بخاری کو اس کی حفی شاگر دِ امام اعظم سے حاصل ہوا۔ فیلہ الحمد)!

الانتقاء، ص١٣١٠ طبع مصر و مطبوعه دار الكتب العلمية، بيروت.

آ شرح علل الترمذي لابن رجب، ص١٤، عمدة القارى، ج٢، ص١٣٠ -

<sup>🖺</sup> مناقب الامام للذهبي، ص٢٤، مطبوعه حيدر آباددكن-

#### مقالما المالة المرتقبة في المالة

لزم (المكى بن ابراهيم) اباً حنيفة وسمع منه الحديث والفقه واكثر عنه الرواية.  $\Box$ 

کی بن ابراہیم نے امام ابو حنیفہ دگائٹڈ کی شاگر دی اختیار کی اور ان سے علم حدیث و فقہ حاصل کیا اور ان سے کثیر احادیث روایت کیں۔)

الحافظ الامام شيخ خراسان قال كان ابوحنيفة زاهدا عالما راغبا في الأخرة صدوق اللسان احفظ اهل زمانه. الله المنافقة المنافق

(حافظ الواحمد عسكرى اپنى سند كے ساتھ امام كى بن ابراہيم جو حافظ، امام اور شيخ خراسان تنے سے راوى، انہول نے فرمايا: امام الوحنيف والله في فائد الهد، عالم، آخرت كى فكر كرنے والے، سپچ اور اپنے زمانے كے سب سے بڑے حافظ شھے۔)

٢٥\_ قال على بن الجعد (المتوفى ٢٣٠ه) ابوحنيفة اذا جاء بالحديث جاءبه مثل الدر. □

(امام ابو حنیفہ نگائنڈ جب کوئی حدیث بیان فرماتے تو وہ موتی کی طرح چکتی تھی۔)

<sup>[]</sup> مناقب الامام، جا، ص٢٠٠ لصدر الائمة، مطبوعه حيدر آباددكن-

آ] مناقب الامام لصدر الائمة، جا، ص٢١٣،٢١٣، مطبوعه حيدر آباددكن-

تا جامع البسانيد للامام الاعظم، ج٢، ص٢٠٨، مطبوعه مجلس داثرة البعارف حيد آياددكن.

#### مقالاً المالة المرتقطة المناقطة المناقط

٢٦- قال ابوداؤد صاحب السنن رحمه الله ابا حنيفة كان اماما. رواه ابن عبدالبرفي الانتقاء. الله

(امام ابوداؤد صاحب سنن ابی داؤد نے فرمایا: امام ابو حنیفہ مظافیہ استے وقت کے امام سے اس کو ابن عبر البرنے "الانتقاء" میں روایت کیا۔)

۲۷۔ محدث ابن عدی (متو فی ۳۹۵ھ) امام اسد بن عمرو (متو فی ۱۹۰ھ) کے ترجے میں لکھتے ہیں کہ

اور علامہ ابن سعد اسد بن عمروبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وکان عند بات میں کثیر وهو ثقة. اللہ ان کے یاس کثیر احادیث تحسی اور وہ ثقہ تھے)

اسد کے پاس جب حدیث کثیر تھیں تولام صاحب کے پاس کثیر در کثیر تھیں۔
۲۸ مام عیسیٰ بن ماہان، ابو جعفر کے بارے میں لکھتے ہیں (جو بقول امام احمد صالح الحدیث اور بقول ابن معین، ابن مدین، ابن عمار، ابن سعد، حاکم، ابن عبد البر ثقة تھے۔

عبد البر ثقة تھے۔

<sup>[]</sup> الانتقاء، لابن عبدالبر، ج، ص٣٦ مقدمة التعليق البهجد، ص٣٢، فقلاعن الذهبي -

<sup>[</sup>T] لسان البيزان، ج١، ص٣٨٣، مطبوعه موسسة العلبي للبطبوعات بيروت.

تاريخ بغداد، جا، ص١١٠ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت

اللهنيب التهنيب، ج١١٠ ص١٥١\_

امام اهل الرى في الحديث والفقه اكثر عن ابى حنيفة رواية الحديث والفقه وكأن يقول ما رايت افقه من ابى حنيفة. الله

(وہ اصحاب رائے کے فقہ وحدیث میں امام تنے: انہوں نے امام ابو حنیفہ اللہ اللہ عنیفہ اللہ عن

79 عبدالله بن يزيد هو ابو عبد الرحن المقرى من حفاظ اصحاب الحديث و كبرائهم اكثر عن الى حنيفة الرواية في الحديث. "

(عبدالله بن يزيد ابوعبد الرحمٰن المقرى جو اصحابِ حديث كے حفّاظ ميں سے تقے اور اكابر ائمه ميں شار ہوتے تھے انہوں نے بھى امام ابو حنيفه رَكَاعُونُ سے کثیر احادیث روایت كيں)۔

٠٠٠ محدث اسرائيل (متوفى ١٢١ه)، جوالامام الحافظ تع، الدر الما العافظ تع، الدر الما العافظ تع، الدر المام الوحنيف والله عن المرابع الم

ما كان احفظه لكل حديث فيه فقه واشد فحصه عنه واعلمه ما فيه من الفقه. الله عنه واعلمه

<sup>[]</sup> مناقب الامام لصدر الائمة، جانص٢٢٣، مطبوعة حيدر آباددكن-

آ مناقب الامام لصد الاثمة، ج٢، ص٢٢\_

<sup>🖺</sup> تذكرة الحفاظ، ج١، ص١٥٨، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت

تا تاريخ بغداد، ج١١، ص٢٣٩، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت وتبييض الصحيفة، ص٧٠-

#### مقا إلى الما المرتقب ا

(امام ابو حنیفہ نے ہر الی حدیث کو کیابی اچھی طرح یاد کیا جس سے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط ہوسکتا ہے اور وہ حدیث کے بارے میں بڑی بحث کرنے والے اور حدیث میں فقہی مسائل کو بہت جانئے والے تنے۔)

اسلہ امام عبداللہ بن داؤد الخریبی (متوفی ۲۱۳ھ) (جو الحافظ الامام اور القدوة شخے۔)
القدوة شخے۔) قرماتے ہیں:

يجب على اهل الاسلام ان يدعو الله لابى حنيفة في صلاتهم قال وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. الله عليهم السنن والفقه الله عليهم اللهم الله عليهم اللهم ا

(مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز بیں امام ابو حنیفہ ڈالٹی کے لیے دعا کریں۔ اور ذکر فرمایا کہ بیر اس لیے کہ انہوں نے سنت و حدیث اور فقہ کو مسلمانوں کے لیے حفاظت کی ہے۔) سلمانوں کے لیے حفاظت کی ہے۔) سلمانوں کے لیے حفاظت کی ہے۔)

قال كأن كبراء المحدثين مثل زكريابن الى زائدة وعبدالملك بن الى سليمان والليث بن الى سليم ومطرف بن طريف و حصين هو ابن عبدالرحل وغيرهم يختلفون الى الى حنيفة ويسألونه عما ينوجهم من الحديث. المسائل وما يشتبه عليهم من الحديث.

<sup>[]</sup> تذكرة الحفاظ، ج١، ص٢٢٤، مطبوعة دار الكتب العلبية، بيروت-

تاريخ بغداد، ج١١، ص٢٣٣، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت - البداية والنهاية، ج٠١، ص١١١-

مناقب الامام لصدر الائمة، ج٢، ص١٣٩، مطبوعة حيدر آياددكن...

(بڑے بڑے محدثین مثلاً ذکریا بن ابی زائدہ، عبدالملک بن ابی الم المحت محدثین مثلاً ذکریا بن ابی سلیم، مطرف بن طریف، حصین بن عبدالرحلی وغیر ہم امام ابو حنیفہ دلائٹی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے دقیق مسائل پر محفظو کرتے جو انہیں در پیش ہوتے اور جن احادیث میں ان کو اشتباہ ہوتا اس بارے سوال کرتے تھے۔)

سس حفرت ملاعلی قاری امام محد بن ساعد سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ

ان الامام ذكر فى تصانيفه نيفا و سبعين الف حديث وانتخب الاثار من اربعين الف حديث. الله الاثار من اربعين الف حديث.

(امام ابوحنیفہ نے اپنی تصانیف میں سٹر ہز ارسے کچھ اوپر حدیثیں بیان کی ہیں اور چالیس ہز ار حدیثوں سے کتاب الآثار کا انتخاب کیاہے۔)

صیح بخاری میں کل احادیث بلا تکرار صرف چار ہزار ہیں۔اور تصانیف امام اعظم ملائف میں سر ہزار اور صحت حدیث کے لیے امام بخاری کی شر اکط صحت سے امام اعظم کی شر اکط صحت بہت اہم وسخت و کڑی ہیں، جن سے بخاری کی صیح غیر صیح ہو جائیں گی۔ باوجو د اتنا کمال ورع و احتیاط فی روایۃ الحدیث و بلفظہ روایت حدیث کے اتنی تحد اد احادیث دُلِك فَضْلُ الله یُوْرِیْدِهِمَنَ یَّشَا یُمْ حضور امام اعظم امام حدیث کے اتنی تحد اد احادیث دُلِك فَضْلُ الله یُوْرِیْدِهِمَنَ یَّشَا یُمْ حضور امام اعظم امام حفاظ الحدیث سے۔

<sup>[]</sup> مناقب على القارى بذيل الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج٢، ص١٢٥-

#### مقالماً الما المرتقبة في الماء

۳۳ علامه عبدالحکیم شہرستانی (متونی ۱۵۳۵ مام ابوحنیفه، ابوبوسف، محمد بن الحسن وغیرونام کھنے کے بعدر قم طراز ہیں:

وهؤلاء كلهم ائمة الحديث.

(يه تمام ائمة حديث بيل)

علامدذہبی، جنبول نے تذکرۃ الحقاظ صرف حقاظ حدیث کے متعلق لکھا، اس میں بایں الفاظ امام ابو حنیفہ تفاقظ کا نام درج کرکے آپ کے حافظ الحدیث ہونے کالوبامنواتے ہیں:

ابوحنيفة الامأم الاعظم فقيه العراق. الله (الم اعظم الوحنيف الله فقي عراق بين -) 20- المام حاكم نـ لكمائة فقيد عراق بين -) 20- المام حاكم نـ لكمائے:

هذا النوع (٢٩ نوع) من هذا العلوم معرفة الأثمة الثقات المشهورين من التأبعين واتباعهم من يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكر هم من الشرق الى الغرب. الله

(بیہ نوع (انچاسویں نوع) ان علوم سے متعلق ہے تابعین و تبع تابعین سے وہ ائمہ ثقات جومشہور ہیں ان کی پیچان کے بارے میں ہے جن کی احادیث کو

<sup>[]</sup> المللوالنحل، جا، ص١٦٠ و٢٣٠

آ] تذكرة الحقاظ، جا، ص١٣١، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت التعليق الممجد، ص١٣٠

<sup>🖺</sup> معرفت علوم الحديث، طبع قاهرة، ص٢٥٠٠

#### مقاإلماً أعلم اوره منتيني كالم

مشرق تا مغرب یاد کرنے اور مذاکرے کے لیے جمع کی جاتی ہیں اور ان نفوسِ قدسیہ سے اور ان کے ذکر سے مشرق سے مغرب تک برکت حاصل کی جاتی ہے) پھر آگے ص ۲۳۵ میں علم حدیث کے ان ائمہ ثقات اور مشہورین میں حضرت امام ابو حنیفہ رفاعہ کاذکر بھی کیا ہے۔

٣٦ - مافظ محمر بن بوسف السالى الثافعي (متوفى ١٩٣٢هـ) ابنى كتاب "عقود الجمان" من لكمة بين كر:

ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى من كبار حفاظ الحديث واعيانهم ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيا له استنباط مسائل الفقه الخ

(امام ابو حنیفہ لڑا گئے اکابر حقّاظِ حدیث میں سے تھے اور ان کے سردار سے اور ان کے سردار سے اور اگر حدیث میں ان کی گہری ٹکاہ نہ ہوتی تو فقہ میں مسائل اخذ کرنے میں ان کوممارت نہ ہوتی ۔)

ے سے سے الفین کے معتمد ابن تیمید نے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کو ائمہ صدیث و فقہ میں شار کیا ہے۔ آ

آ] عقود الجبان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعبان، ص٣١٩، مطبوعه حيدرآباد دكن - تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة ابي حنيفة من الاكاذيب للعلامة الشيخ عبدزاهد الكوثري، ص٣٠٣، مطبوعة مصر -

آ تلخيص الاستغاثة المعروف بالرد على البكرى، طبع مصر، ص١١٠ ١١٠ منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة والقدرية، ج٢، ص١٢٢، طبع بولاق.

#### مقالِالمَاأَمُّ الْمُرْتَحَدِّنِي ﴾

٨٠٠ صاحب مشكوة امام ولى الدين خطيب ترجمه امام من لكهية بين:

فانه كان عالماً عاملًا ورعاز اهداً عابداً اماما في علوم الشريعة. الله (امام الوحنيف النفي عالم، عامل، يرميز كار، زايد، عابد اور علوم شريعت

کے امام تھے)۔

وسد الم ابن جركى فرماتے بين:

احلر ان تتوهم من ذلك ان اباحنيفة لمريكن خبرة تأمة بغير الفقه حاشا لله كأن في العلوم الشرعية من التفسير والحديث والآلة من العلوم الادبية والبقاييس الحكبية بحرا لا يجارى واماماً لا يمارى وقول بعض اعدائه فيه خلاف ذلك منشؤة الحسد وجمته الترفع على الاقران ورميهم بألزور والبهتان.

(اس بات سے پچنا کہ اگر تم کو یہ گمان ہو کہ امام ابو صنیفہ دلالفنڈ کو فقہ کے علاوہ کی علم میں کمال حاصل نہ تھا حاشا للد آپ شر کی علوم مثل تغییر و حدیث،اد بی علوم و مقالیس حکمیة و غیرہ میں بحر بے پیدا کنار تھے اور ایسے امام تھے جن کا تم مقابل کوئی نہیں اور ان کے بعض و شمنوں کا ان کے بارے میں پچھ کہنا اس کا سبب صرف حمد اور ہم عصر ہونا ہے اور جھوٹ اور بہتان کی الزام تراثی ہے۔)

<sup>🗓</sup> الاكبال، ص١٢٥مع مشكوة البصابيح مطبوعة قديمي كتب خانه كراجي.

الخيرات الحسان، ص٢٥٠ طبع مصر

ذكرة النهبي وغيرة في طبقات الحفاظ من المحدثين ومن زعم قلته اعتنائه بالحديث فهو امالتساهله او حسدة اه. [1]

(امام ذہبی وغیرہ نے امام ابو حنیفہ نگائنڈ کو حفّاظِ حدیث کے طبقے میں لکھا ہے اور جس نے ان کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ حدیث میں کمزور منے تواس کا یہ خیال یا تو تسابل پر مبنی ہے یا حسد پر۔)

الهم ابن خلدون معتمدِ فريقِ خالف نے لکھاہے:

ويدل على انه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعول عليه واعتبار لارداو قبولا. الله عدد التعول عليه واعتبار لارداو قبولا. الله عدد التعول عليه واعتبار لارداو قبولا.

(امام ابو حنیفہ ڈکاٹنڈ کے اکابر مجتہدین فی الحدیث ہونے پریہ بات دلالت کرتی ہے کہ ان کے ند ہب پر اعتاد کیا گیاہے اس کورداً و قبولاً تعبیر کیا گیا۔)

۳۲ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی فرماتے ہیں: امام ابو حنیفہ اسے زمانے میں سب سے اعلم منے ۔ اللہ محدث وہلوی فرماتے ہیں

<sup>🔳</sup> الخيرات الحسان، ص١٠ طبع مصر

<sup>[]</sup> مقدمة اين خلدون، ص١٢٥، طبع مصر

تا عقد الجيد في احكام الاجتهاد والتقليد، فصل في المتبحر في المذهب، ص٢٠، مطبوعة لاهور.

#### مقالماً الما المرتقبة في المرتقبة في الما المرتقبة في المرتقبة في

ايسے جليل القدر امام كے متعلق ايسے روش الفاظ: من اعمة الحديث،

قال ابن المبارك ابوحنيفة افقه الناس. ١

(امام عبداللد بن مبارک نے فرمایا: امام ابو حنیفہ دلالفؤ تمام لوگوں میں سب سے بڑے فقیمہ عقصے)

امام الوحنيفه كے متعلق ابن مديني نے كہا: هو ثقة. الله ابن معين سے سوال ہوا:

ابو حنیفة كان يصدق في الحديث قال نعم صدوق. 
(امام ابو حنيفه الليئ صديث من سچ ته؟ فرمايا: بى بال وه سچ ته\_)
نيز ابن معين نے فرمايا:

عدل ثقة ما ظنك بمن عدّله ابن الببارك و كيع. آ (تو فرمايا: بال وه عادل اور ثقد من جن كو ثقد قرار دين والول من امام عبد الله بن مبارك اور و كيج بن جراح شامل مول تم ان كے بارے من كيا كمان ركھتے ہو)۔

ت كرة الحفاظ للنهبي، ج١، ص١٢٤، مطبوعة دار الكتب العلبية،بيروت مقدمة التعليق المبجد، ص٢٦٠

<sup>🖺</sup> جامع بيان العلم ، ج٢، ص١٩٩١ التعليق المغنى ، ج١، ص١٢١ ـ

F جامع بيان العلم ، ج٢، ص١٢٩

آم مناقب كردرى، جا، ص ٩٩ مطبوعه عبلس دائرة المعارف النظامية، حيد آباددكن-

ثقة ثقة كأن والله اورع من ان يكذب وهو رجل قدر امن ذلك. الله وه ثقة تقد تقد الله كي فتم ان كامقام اس سے مجی بلند تھا كه وه مجمور يولتے )

خطیب ابن معین سے راوی:

كأن ابوحنيفة ثقة لايحنث بألحديث الاما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ. الله عند الله عند

(امام ابو حنیفہ ڈگائٹر گفتہ تھے، صرف وہی حدیث بیان فرماتے جو ان کو یاد ہوتی تھی اور جو حدیث ان کو یاد نہیں ہوتی تھی وہ بیان نہیں فرماتے تھے۔)

حافظ عسقلاني ابن معين سے ناقل:

كان ابو حنيفة ثقة في الحديث.

(امام الوحنيفه المالية مديث من تقديم )

(المام الوحنيف والله وحديث من ثقد تصاور دين الي من مامون تف )

آ مناقب الامام لصدر الاثمة، جا، ص٩٢ مناقب كردرى، جا، ص٢٢٠، مطبوعة حيد آباددكن ـ

اً تأريخ خطيب بغدادي، ج١٦، ص١٢٩؛ مقدمة تحفة الاحوذي، ١١٥٠

<sup>🖺</sup> تهذيب العهذيب، ج١٠ ص ٢٥٠ مقدمة تحفة الاحوذي: ص ٨١ -

أتا الخيرات الحسان، ص ١٠٠

#### مقا إلى الما الما المرتقبة في الله عنه

ال موضوع پر بہت کھ پیش ہوسکتاہ۔ اب صرف دواہم حوالے دیکھو۔ ابنِ عبدالبر مالکی بطریق امام عبداللہ بن احمد الدور قی روایت کرتے ہیں کہ: سئل یحیٰی بن معین وانا اسمع عن ابی حنیفة فقال ثقة ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج یکتب الیه ان یحدث ویامرہ

(امام یجی بن معین سے امام ابو حنیفہ تکافقہ کے بارے میں پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا، انہوں نے جو اب دیا کہ وہ تقد سے میں نے کس سے نہیں سنا کہ کسی نے انہیں ضعیف قرار دیا ہو اور بہ شعبہ بن حجاج جو ان کی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں اور تھم دے رہے ہیں اور شعبہ توشعبہ ہیں۔)

المام ابن جركى لكهة بين:

سئل یحیی بن معین عنه فقال ثقة ما سمعت احداً ضعفه. آ

(امام یکی بن معین سے امام ابو حنیفہ ڈگائنڈ کے بارے میں بوچھا گیا تو
انہوں نے جواب دیا میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے ضعیف کہا ہو۔)
امام فقاہت میں معروف، مشہور، بے نظیر اور بے پیدا کنار سمندر
ہوئے ہیں۔ باقی سب آپ کے مقدی و ختے، اسے بے گانے سب اس کے مقر ہیں۔
اطمینان کے لیے ۔۔۔۔ انہیں اوراق میں جو کچھ ہے منصف کے لیے بس

ہے۔ کثرتِ مصروفیات اور قلت وقت علیحدہ عنوان کی اجازت نہیں دیتا۔

<sup>🗓</sup> الانتقاءلاين عبدالير، ص١٢٤، مطبوعة مصر

الخيرات الحسان، ص٣٢، مطبوعة مصر

## مقالماً أعمار وتقطيم المناقع ا

# اب نوفقه ي مدح بطور إجمال اورعدم تفقة ي مذرت الله

فرمانِ بارى تعالى ہے:

فَلُولَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَأَيْفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الرِّيْنِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَأَيْفَةٌ لِيّتَفَقَّهُوْا فِي الرِّينِ اللّه (ترجمه كنزالا يمان: توكيول نه موكه ان كه بر مروده ميں سے ايك جماعت فكے كدوين كى سجھ حاصل كريں۔)

بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللهِ اللهِ مَهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

نہیں ہوتے۔)

ت به، سورةنساء الآية: ٨٨ـ



<sup>🗓</sup> باا،سورة توبة، الآية: ١٢٢ـ

الله: ١٥٠ سورة انفال الآية: ١٥٠

من يردالله به خيريفقهه في الدين. آ (الله تعالى جس سے بھلائى كا اراده فرماتا ہے، تو اسے دين كى سجھ عطا فرماديتاہے۔)

خیارهمه فی الجاهلیة خیارهمه فی الاسلام اذا فقهوا. آ

(ان میں سے جو جالمیت میں نیک تھے وہ اسلام میں مجی نیک ہوں گے جب کہ وہ دین کاعلم سیکھیں اور اس میں علم فقہ حاصل کریں۔)

آ] مسند امام ابوحنیفه، ج۱، ص۱۷۰ سنن ابوداؤد، رقم الحدیث ۲۲۱۲، ج۱، ص۲۲۰ طبع دارالکتاب العربی، بیروت جامع ترمنی، رقم الحدیث: ۲۲۵۱، ج۵، ص۳۳، طبع داراحیاء التراث العربی، بیروت سنن ابن ماجة، رقم الحدیث: ۲۳۰، ج۱، ص۲۰۰، طبع ص۸، طبع دارالفکر، بیروت صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۷، ج۱، ص۲۰، طبع مؤسسة الرسالة، بیروت سنن دارمی، ج۱، ص۸۳، طبع دارالکتاب العربی، بیروت مسند احد، ج۲۰، ص۱۳۰، ۸۱۳، طبع مؤسسة الرسالة بیروت معجم کبیر، رقم الحدیث: ۱۲۲۲، ج۲، ص۱۳، طبع مکتبة العلوم والحکم، موصل

الله بخارى، جا، ص١١واللفظ لهومسلم، ج٠: ص١١٠١ الدارمي، جا، ص١٤، ج٠: ص١٩٧٠

<sup>🖺</sup> بخارى، جا، ص١٤٩ واللفظ له ومسلم: ج٢، ص١٠٠ مشكوة، ج٢، ص١١٧

# مقال المالة الم

نفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ا

(اللہ تعالیٰ نے مجھے جوعلم اور ہدایت دے کر بھیجاہے وہ اس کو نفع دے پس وہ علم حاصل کرے اور دو سروں کواس کی تعلیم دے۔)

خير الناس اقرؤهم للقرآن وافقهم في دين الله - الحديث - رواداحمدوالطبراني في الكبير عن درةبنت الي لهب. الله الم

(لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو قر آنِ مجید زیادہ پڑھنے والا اور اللہ تعالیٰ کے دین کوزیادہ سیجھنے والا ہے۔اس صدیث کو طبر انی اور احمدنے حضرت درہ بنت الی لہب سے روایت کیا۔)

آ بخاری، رقم الحدیدف: 24، ج۱، ص2/- صیح مسلم، رقم الحدیدف: ۲۲۸۲، ج۳، ص2/۱- صحیح ابن حبان، رقم الحدیدف: ص2/۱- مسئد احد، رقم الحدیدف: ۳۲۵/۱ ، ج۳۳، ص۳۳۳، طبح مؤسسة الرسالة بیروت- مسئد ابویعلی، رقم الحدیدف: ۱۳۵/۱ ، ج۳۳، ص۳۳۳، دارالهامون للتراث، دمشق.

آ صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۱۹، جا، ص۲، مطبوعة دار طوق النجاق، بیروت صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۹۳ جا، ص۲، مطبوعة دار الجیل بیروت مسند ابو یعلی، رقم الحدیث: ۲۳۱، ص۲۳۹، مطبوعة دار المامون للتراث، دمشق مسند اجد، رقم الحدیث: ۲۳۱، ص۳۳۳، مطبوعة موسسة الرسالة، بیروت صحیح ابن رقم الحدیث: ۲۳، ص۳۲۳، مطبوعة موسسة الرسالة، بیروت صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۲۳، ص۲۲،

تا حديث صيح جامع صغير، ج٢، ص٩- مسند احد، رقم الحديث: ٢٢٢٣، ج٢٥، ص١٢١، مطبوعة موسسة الرسالة، بيروت.

## مقالاً المالة المرتقبة في المرتقب

امير المؤمنين حضرت عمر وللطنط (التوفي ٢٣هـ) فرماتي إلى:

تفقهوا قبل ان تسوّدوا قال ابوعبدالله (البخاري) وبعد ان تسوّدوا. [ال

(منصب کے حصول سے پہلے فقہ حاصل کرواور امام بخاری نے فرمایا کہ منصب کے حاصل ہونے کے بعد بھی۔)

اگر در فاند کس است یک حرف بس است



www.zlaetaiba.com

آ بخارى، جا، ص٢٥، مطبوعة دار طوق النجأة، بيروت سنن دارمى، جا، ص٢٩، مطبوعة دار الكتاب العربي، بيروت مصنف ابن ابي شيبة، ج١١، ص٢٩٠، رقم الحديث: ٢٢١٠٠ مطبوعة دار القبلة شعب الإيمان، رقم الحديث: ٢٢١٠٠ مطبوعة دار القبلة شعب الإيمان، رقم الحديث: ٢٠١٠٠ مطبوعة مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، رياض -

#### مقالاً المالة المرتقطة في المرتقط المرتقط المرتقطة في المرتقطة في المرتقطة في المرتقطة في المرتقطة في المرتقط المرتق

## المرح عُلماء دَرشانِ سَيّدالاتقياء الله

#### سيدى اعلى حصرت اللهي فرماتي بين:

وقد قال الامام الاجل سفيان الثورى لامامنا رضى الله تعالى عنهما انه ليكشف لك من العلم من شيء كلنا عنه غافلون. الله

حضرت امام سفیان توری نے فرمایا کہ ابو حنیفہ الی معلومات بہم پہنچاتے ہیں کہ ہم سب کے سب اُن سے غافل ہیں۔

وقال ایضا ان الذی یخالف اباً حنیفة یحتاج الی ان یکون اعلی منه قدر او او فر علما و بعید مایوجد ذلك. ا

نیز فرمایا کہ ابو حنیفہ کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جو قدر و منزلت میں اُن سے بلند تر ہو، اور ایسا ہخص ملنا مشکل ہے۔

وقال له ابن شبرمة عجزت النساء ان يلدن مثلك ما عليك في العلم كلفة. العلم كلفة. العلم كلفة المان العلم العلم

ابن شرمہ نے فرمایا: اے ابو حنیفہ! عور تیں تم جیسے مخص کو جننے سے عام بین کی فتم کا تکلف نہیں۔

<sup>[]</sup> الخيرات الحسان، ص١١١، طبع اليج ايم سعيد كميني -

<sup>[]</sup> الخيرات الحسان، ص١٦٠ طبع تركي

<sup>🖺</sup> الخيرات الحسان، فصل ٢٢، ص١١١، مطبع استنبول، تركية

#### مقالاً المالة المنظم المنظم المنطقة على المناطقة المنطقة المنط

وقال ابو سليبن كان ابوحنيفة رضى الله تعالى عنه عجباً من العجب وانما يرغب من كلامه من لم يقو عليه. الله

ابوسلیمان نے فرمایا: ابو حنیفہ عجائب روز گار میں سے ایک تھے ، اُن کے کلام سے وہی شخص اعراض کرے گاجو اس کو سمجھ نہ سکے۔

وعن على بن عاصم قال لووزن عقل ابى حنيفة بعقل نصف اهل الارض له جح بهم. الله الارض له جح بهم.

علی بن عاصم سے منقول ہے کہ اگر روئے زمین کے آدھے انسانوں کے ساتھ ابو حنیفہ کی عقل وزنی نکلے گی۔ ساتھ ابو حنیفہ کی عقل وزنی نکلے گی۔

وقال الشافعي رضى الله تعالى عنه ماقامت النساء عن رجل اعقل من الى حديفة. الله عن الله تعالى عنه من الى حديثة الت

امام شافعی نے فرمایا: عور توں نے ابو حنیفہ جیسا کوئی اور نہ جنا۔

وقال بكر بن حبيش لوجع عقله وعقل اهل زمنه لرجح عقله على عقولهم. الكلمن الخيرات الحسان.

بکر بن حبیش نے فرمایا: اگر ابو صنیفہ اور ان کے تمام معاصرین کی عقلوں کا مواز سے کیا جائے تو ابو صنیف کی عقل وزنی نکلے گی۔ یہ سب منقول ہے۔

<sup>[]</sup> الخيرات الحسان، ص١٠٩ طبع الج ايم سعيد كميني-

الخيرات الحسان، ص١٠٢٠ طبع تركى

الله الخيرات الحسان، ص١٠١٠ طبع تركي

الليرات الحسان، ص١٠١٠ طبع تركى

#### مقالاً المالة المرتقبة في ال

وعن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم قال ما كان شريك و داؤد الااصغر غلمان الى حديفة وليتهم كانوا يفقهون ما يقول. الله

محمد بن رافع بچیٰ بن آدم سے روایت کرتے ہیں کہ شریک اور الواؤد تو الوحنیفہ کے سامنے طفل کمتب تھے، کاش! وہ الوحنیفہ کی بات کو سمجھ سکتے۔

وعن سهل بن مزاحم وكان من ائمة مرو اثما خالفه لانه لمريفهم قوله هذان عن مناقب الامام الكردري. الله

سہل بن مزاحم سے منقول ہے (بیہ مَروَکے امام شے) کہ جس نے بھی ابو حنیفہ کی مخالفت کی اس کا سبب سیہ تھا کہ وہ ابو حنیفہ کی بات کو نہ سمجھ سکا (مناقب کروری)۔

<sup>[]</sup> مناقب امام اعظم للامام كردري، ج١، ص٩٨، طبع مكتبه اسلاميه، كوثفه

<sup>[]</sup> مناقب امام اعظم للامام كردري، ج١٠ص١٠٨ طبع مكتبه اسلاميه، كوثفه

الميزان الكبرى قبيل فصول في بعض الاجوبة عن الامام، ج١٠ص٣٠ الباني، مصر

<sup>🕥</sup> فآدى رضويه، ج١، ص١٢٢ تا١٢٣، مطبوعه رضا فاؤنذ ليثن، لا بور

# مقالما الماضية

علامه ابن عابدين شامي ميلية فرماتي بن:

روى الامام ابوجعفر الشيرا مأذى عن شقيق البلخي انه كأن يقول كأن الإمام ابوحنيفة من اورع الناس واعلم الناس واعبى الناس واكرم الناس واكثرهم احتماطا في الدين وابعدهم عن القول بالراى في دين الله عزوجل وكأن لا يضع مسئلة في العلم حتى يجمع اصابه عليها ويعقد عليها عجلسا فاذا اتفق اصابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لاني يوسف اوغير لاضعها في الباب الفلاني. [1]

(امام ابوجعفر شیر اماذی امام شقیق بلی سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ڈالٹئ تمام لو گول میں سب سے زیادہ پر ہیز گار، عبادت گزار مکرم، مخاط اور دین میں بالرای فتویٰ دینے سے دور تے اور کسی اہم مسلے پر جب اسیے اصحاب کی رائے معلوم کرتے اور اس بارے میں مجلس منعقد کرتے پس جب ان کے تمام اصحاب کی رائے شریعت کے موافق ہوتی تو امام ابوبوسف یا ان کے علاوہ دیگر اللذه ميس سے كى كوفرماتے اس كوفلاں باب ميں ركه دو۔)

عارف صمدانى سيدى الم شعرانى قُيّسَ بيرةُ كُالنُّورَانِي فرمات بي:

وروى ايضا بسندة الى ابراهيم بن عكرمة المخزومي رحمه الله تعالى انه كان يقول ما رايت في عصرى كله عالما اورع ولا ازهى ولا اعبدولا اعلم من الامام ابي حنيفة رضى الله عنه وروى الشيراماذي ايضا عن عبدالله بن المبارك قال دخلت الكوفة فسألت علماءها

<sup>[]</sup> ردالمحتار مع در مختار ، جا، ص١٥٣ ، طبع دار احياء التراث العربي بيروت.

#### 

وقلت من اعلم الناس في بلادكم هذة فقالوا كلهم الامام ابوحنيفة فقلت لهم من اورع الناس فقالوا كلهم الامام ابوحنيفة فقلت لهم من ازهد الناس فقالوا كلهم الامام ابوحنيفة فقلت لهم من اعبد الناس واكثرهم اشتغالا للعلم فقالوا كلهم الامام ابوحنيفة فما سالتهم عن خلق من الاخلاق الحسنة الاوقالوا كلهم لا نعلم احدا تخلق بذلك غير الامام ابي حنيفة. [أ]

(امام ابراہیم بن عکرمہ مخودی سیسلات مروی ہو افراتے سے میں الدہ عزامہ نے اللہ علی ایسا عالم جیس دیکھاجو امام ابو حنیفہ دلائٹنڈ سے زیادہ متی اللہ علی ہو۔ امام ابو جعفر شیر اماذی امام عبداللہ بن مبارک دلائٹنڈ تاہد، عبادت گزار، اہل علم ہو۔ امام ابو جعفر شیر اماذی امام عبداللہ بن مبارک دلائٹنڈ تاہد ہوں نے فرمایا جب میں کو فہ گیا تو وہاں کے علاسے بو چھا تمہارے علاقوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا امام ابو حنیفہ دلائٹنڈ، میں نے پھر سوال کیا سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا امام جواب دیا امام ابو حنیفہ دلائٹنڈ، میں نے پھر سوال کیا سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا امام بو حنیفہ دلائٹنڈ، میں مشغول شخص کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا امام سب سے زیادہ علم میں مشغول شخص کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا امام ابو حنیفہ دلائٹنڈ پھر میں نے مخلوق میں اخلاقِ حسنہ سے ہر چیز کے بارے میں سوال ابو حنیفہ دلائٹنڈ کھر میں نے متاب دیا کہ ہم امام ابو حنیفہ دلائٹنڈ کے علاوہ کی ایک شخص کے ابارے میں بھی نہیں جانے وہ اس صفت سے مشصف ہے)

<sup>🗓</sup> ميزان الشريعة الكبزى، جا، ص١٢، مطبوعه مصطفى البابي مصر\_ 💮 ميزان الشريعة الكبزى، جا، ص١٣٩ 🌦 •

# مقاراً الما ابن عيند في الما الما الما الما الما عيند في الما الما عيند في الما الما الما عين الما الما عينى مثل الما حديد فقة. الما ما مقلت عينى مثل الما حديد فقا الما الما عين الوطنيف الما الما عينا نبيل ديكها -) عن فرمات مقرد:

العلماء ابن عباس في زمانه والشعبى في زمانه وابو حنيفة في زمانه. الله علماء ابن عباس في زمانه والشعبى المانه. الله علم المانه ال

(حضرت عبدالله بن عباس والليخة المام شعبى والليخة ، المام ابو حنيفه والليخة التي المستحد) الم اليو حنيفه والليخة التي ذمانے كے سب سے بڑے عالم تھے )

يزيدين مارون (متوفى ٢٠١هه) (ممروح ابنِ مدين) فرمايا:

(امام ابوحنیفہ ڈگاٹھ تقی و لقی زاہد، عالم، سیچ اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے حافظ منے۔ میں نے ان کے ہم زمان لوگوں کو کہتے سنا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر فقیہ نہیں دیکھا۔)

<sup>[]</sup> مناقب امام للذهبيء ص١٩٠ طبع قديم وص١٩٠ طبع جديد ميد آباددكن\_

تا تاريخ دمشق لابن عساكر، رقم الحديث: ٢٥٣٨٥، ج٢٥، ص٢٥٣-

<sup>🖺</sup> مناقب صيمري، ص ١٠١٠ طبع قديم و ص ٣٨٠ طبع جديد، عالم الكتب، بيروت.

#### 

لعدار اعقل ولا افضل ولا اورع من ابى حنيفة. [] ( ميس نے امام ابو حنيفه سے بڑا عقل مند، افضل اور متقی نہيں ديكھا۔) ابو مسلم مستلی نے فیخ الاسلام يزيد بن بارون سے سوال كيا:

يا ابا خال ماتقول في ابي حنيفة والنظر في كتبه فرايا: انظروا فيها ان كنتم تريدون ان تفقهوا. الله

(اے ابوخالد! آپ امام ابوحنیفہ اور ان کی کتب کے مطالعہ کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر تم علم فقہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کی کتب کا مطالعہ کرو۔)

نیز بزید بن ہارون نے بوقت درس حدیث طلباسے فرمایا:

همتكم السماع والجمع لو كأن همتكم العلم لطلبتم تفسير الحديث ومعانيه ونظرتم في كتب الي حنيفة واقواله فيفسر لكم الحديث. التحديث ومعانيه ونظرتم في كتب الي حنيفة واقواله فيفسر لكم الحديث.

(تم لوگوں کا مقصد صرف حدیث کا ساع اور جمع کرنا ہے۔ اگر تمہارا مقصد علم حاصل کرناہو تا تو تم حدیث کی تغییر اور اس کے معانی بھی طلب کرتے اور تم امام ابو حنیفہ والٹی کی کتب اور ان کے اقوال کو دیکھتے تو تمہارے سامنے حدیث کی تغییر ظاہر ہوجاتی)۔

<sup>[]</sup> مناقب امام للذهبي، ص٢٦، طبع قديم وص١٣٠، طبع جديد، حيد آباددكن-

تا تاريخ بغداد، خطيب بغدادي، ج١١، ص١٣٣، مطبوعة دار الكتب العلمية ،بيروت

<sup>🖺</sup> مناقب صدرالائمة، ج٢، ص١٢٨، طبع حيدر آباددكن

# مقال المالة على المالة على المالة عبد الله بن واود خري فرمات بين:

من ارادان يخرج من ذل العبى والجهل ويجد لنة الفقه فلينظر في كتب الى حديقة. الله

(جو مخض بد ارادہ رکھتاہے کہ وہ اندھے پن اور جہالت کی ذلّت سے چھٹکارہ حاصل کرے اور فقہ کی چاشن حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ امام ابد حنیفہ دلائے کی کتب کا مطالعہ کرے۔)

محمر بن احمد شروطی نے امام طحاوی سے پوچھا:

لم خالفت خالك (البزنى) واخترت منهب ابى حنيفة؟ فرمايا: لانى كنت ارى خالى يديم النظر فى كتب ابى حنيفة فلذلك انتقلت اليه. [1]

(آپ نے اپنے ماموں کی مخالفت کرکے امام الوحنیفہ ولائٹو کا فد ہب کیوں اختیار کیا؟ امام طحاوی نے فرمایا: اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ماموں ہمیشہ امام الوحنیفہ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اس لیے میں نے بھی امام اعظم کا فد ہب اختیار کرلیا۔)

<sup>🗓</sup> اخبار ابى حديقة للصميرى، ص٨٥٠ طبع عالم الكتب، بيروت

آ] الطبقات السنية في تراجم الحنفية، جا، ص١٣٠ مسألك الإبصار في ممالك الإمصار، جه، ص١٢٥ مراة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي، ج٢، ص١٢٥ طبع دار الكتب الاسلامي، قاهرة، مصر -

# مقالياً الماؤة عَيْنَا فِي المَالِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِلْ اللَّهِ الللللَّمِيْلِي الللللَّاللَّمِي الللللللَّمِي الللللللَّالِيلُولِي اللَّالِ

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

النعمان بن ثابت الكوفي ابوحنيفة الامام فقيه مشهور. 1 (ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی مشهور امام اور نامور فقیه تفے)ترندی اور نسائی میں آپ کی روایت موجو دہے۔

المام غزالي ومنظمة فرمات بين:

روى انه كأن يحيى نصف الليل فمريومافي طريق فأشار اليه انسأن وهو يمشى فقال لاخر هذا هو الذي يحيى كل الليل فلم يزل بعد ذلك يحيى الليل كله وقال انا استحيى من الله سبحانه ان اوصف عماليس في من عبادته. 🖺

(امام ابوحنیفہ کالفیہ کے بارے میں بدبات مروی ہے کہ آپ نصف شب تک عبادت میں مصروف رہتے ایک دن آپ کسی مقام پر جارہے تھے راستے میں ایک مخص دوسرے سے کہنے لگا یہ امام ابو حنیفہ ڈکافٹر بیں جو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں اس دن کے بعدے امام ابو حنیفہ تفاعظ ہمیشہ ساری رات عبادت الى مس كزارت اور فرمات: مجھ الله تعالى سے شرم آتى ہے كه لوگ میرے بارے میں سے مگان کریں کہ بڑا عبادت گزار ہے اور میں عبادت نہ کروں۔)

آ تقريب التهذيب، ج٢٠، ص١٢٢، مطبوعة دار الفكر ،بيروت\_

آ] احياء علوم الدين، ج١، ص٢٨، طبع دارالبعرفة، بيروت، الإكمال لصاحب المشكوة، ص١٢٥، طبع قديمي كتب خانه، كراچى

#### مقا إلى الما الما المرتقبة في الله على

وقال شريك النخى كأن ابوحنيفة طويل الصبت دائم الفكر قليل المحادثة للناس فهذا من اوضح الآمارات على العلم الباطني والاشتغال بمهمات الدين فمن اوتى الصبت والزهد فقد اوتى العلم كله. [[] انتهى كلام الامام الغزالى.

علامه ولى الدين خطيب صاحب مشكوة ، اكمال مين فرماتے بين:

ولو ذهبنا الى شرح مناقبه وفضائله لاطلنا الخطب ولم نصل الى الغرض فأنه كأن عالماً عاملاً ورعاً زاهدا عابدا اما ما فى علوم الشريعة والغرض بأيرادذكرة في هذا الكتاب وان لم نردعنه حديثاً فى المشكوة للتبرك به لعلوم وتبته و وفور علمه. الله شكوة للتبرك به لعلوم وتبته و وفور علمه.

(اگرچہ ہم نے امام ابو حنیفہ ڈالٹھؤ کے فضائل ومنا قب بیان کیے اور ہمارا کلام طویل ہوگیا، مگر کماحقہ ان کے فضائل بیان نہیں ہوسکے امام ابو حنیفہ ڈالٹھؤ عالم، عامل متق، عابد و زاہد، علوم شریعت کے امام شخے۔ ہم نے مشکوۃ میں امام

<sup>[]</sup> احياء علوم الدين، ج١، ص٢٨، طبع دارالمعرفة، بيروت الاكمال لصاحب المشكوة ص٢٢٥، طبع قديمي كتب خانه، كراجي ـ

الاكمال لصاحب المشكوة، ص٩٢٥ ، طبع قديمي كتب خانه ، كراچي-

#### مقاإلماًأم اوره مَنْ الله الله المعالم المره المعالم المره المعالم المره المعالم المره المعالم المره المعالم ا

ابو حنیفہ سے مروی کوئی حدیث وارد نہیں کی اس کتاب میں امام ابو حنیفہ رفائعۃ کے فضائل و مناقب ذکر کرنے کا مقصد آپ کا عظیم الثان اور عالی مرتبت ہونا، نیز حصول برکت ہے۔)

ملاعلی قاری حنی فرماتے ہیں:

وبهذا (اى بالاولية) فأق (الامام) على اقرائه من المحدثين وغيرهم. الله على المحدثين وغيرهم.

(اور امام الوحنيفه وللفيّن مقدم ہونے كى وجه سے اسب بم عصر تمام محد ثين وغير ہم ير فوقيت ركھتے تھے۔)

کیا فرہبِ حنقی صرف قیاس پہ مو قوف ہے اور تارکِ حدیث ہے، نہیں اور ہر گز نہیں۔ اس کے لیے متعدد کتابوں سے صرف "میزان" ہی دیکھ لیھے خصوصاً،ج، مسام تا ۵۰۔ فقیر صرف ایک حوالہ پیش کر تاہے:

وكان ابو مطيع يقول كنت يوما عند الامام ابى حنيفة فى جامع الكوفة فدخل عليه سفيان الثورى ومقاتل بن حيان وجماد بن سلبة وجعفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فكلبوا الامام ابا حنيفة وقالوا قد بلغنا انك تكثر من القياس فى الدين وانا نخاف عليك منه فأن اول من قاس ابليس فناظرهم الامام من بكرة نهار الجبعة الى الزوال وعرض عليهم مذهبه وقال انى اقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة مقدما ما اتفقوا عليه على ما اختلفوا فيه

<sup>🗓</sup> مرقات، ج۱، ص۲۷، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

#### مقا إلى الما الما المرتقب الله المرتقب الله المرتقب الله المرتق المرتقب الله المرتقب الله المرتقب الله المرتقب الله المرتقب المرتقب الله المرتقب الله المرتقب الله المرتقب الله المرتقب المرتقب الله المرتقب ا

وحينئذ اقيس فقاموا كلهم وقبلوا يدة وركبته وقالوا له انتسيد العلماء فاعف عنا فيا مصى منامن وقيعتنا فيك بغير علم فقال غفرالله لنا ولكم اجمعين. ألا وقد نقل قوله بنحوة في مناقب الامام للصبيري.

( فيخ ابو مطيع فرماتے تھے ايك دن ميں كونے كى جامع مسجد ميں حضرت امام ابو حنيفه والثين كي خدمت مي حاضر تفاكه امام سفيان تورى، مقاتل بن حيان، حماد بن سلمه اور امام جعفر صادق وغيره تفكين تشريف لائے اور امام ابو حنيفه سے خاطب ہوئے کہ جمیں یہ خبر پیٹی ہے کہ آپ دین میں قیاس وغیرہ کا زیادہ استعال كرتے إلى اور بم اس بات ير خوف كرتے إلى، كوں كه سب سے يملے البيس كعين نے قياس كيا تھا تو امام ابو حنيفہ دلائنڈ نے جعہ كے دن صبح سے لے كرزوال تك ان كوجوابات ديه اور اينا فدهب بيان كما كه سب سے بهلے قرآن، پھر سنت، پھر صحابة كرام كے فيملول سے مسئلہ اخذ كر تا ہوں جب ان مل كسى بات پر اختلاف ہوجائے توتب میں قیاس کر تاہوں توسب ائمہ کھڑے ہو گئے اور آب کے ہاتھوں اور گھٹنوں کو بوسہ دیا اور سب نے کہا آپ سید العلما ہیں۔ہم نے بغیر علم کے آپ کے بارے میں جو گمان کیا اس کو معاف فرمایے تو امام اعظم والثين فرمايا: الله تعالى بم سب كي مغفرت فرمائ بيه بات بعينه امام صمیری نے اخبار ابی حنیفہ میں تحریر کی۔)

اً كتاب الميزان للشعراني، ج١، ص٥٦، طبع مصر الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ص٠٠-



# 

امام عبدالله بن مبارک دکافظ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سفیان اوری داللہ کو فرماتے ہوئے سنا:

يأخل (الامام الاعظم) ما صح عندة من الاحاديث التي كأن يحملها الثقات وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. [1]

(امام الوحنيفه وللفئة اپنی شر الط کے مطابق سیح احادیث میں سے اخذ کرتے ہیں جو ثقتہ راوبوں سے مروی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مالفی کم افعال کو ترجیح دیتے ہیں۔)

اس مفالطے کی وجہ رہ ہے کہ دلیل تقلی کے متعین ہونے کے بعد صرف ترجیح کے لیے دلیل عقلی پیش کرنا، جس کی جیت قرآن واحادیث سے ثابت ہے کہامرمند۔

کیافرقد حنید مرجیه بع جنیس، کتاب متدل بهاأس مصنف كى نہيں یا مسوس بعلی اختلاف القولین كما قال ابن حجر والفرهاروى والشیخ المحقق وله اجوبة اخرى۔

<sup>🗓</sup> الانتقاء في فضائل الثلاثة، ج١،١٥٢٥، طبع دار الكتب العلمية ،بيروت

#### مقالاً الما المنظم المن

## و زُبُروتقوى ومجابرة حضرت أمام أبُوعنيف

#### حفرت علامه على قارى النه استاذِ مرم حافظ ابنِ جركى شارحِ مشكوة سي ناقل:

وكأن يزيد بن هبيرة واليًّا على العراق لبني امية فكلمه في ان يلى له قضاء الكوفة فأبي عليه فضر به مائة سوط في كل يوم عشرة اسواط وهو مصمم على الامتناع فلما رأى ذلك منه خلى سبيله ..... واستدعاة المنصور ابوجعفر امير المؤمنين من الكوفة الى بغداد ليوليه القضاء فابي فحلف عليه ليفعلن فحلف ابوحنيفة انه لا يفعل وتكرر هذا منهما فقال الربيع الحاجب الاترى امير المؤمنين يحلف قال ابوحنيفة امير المؤمنين على كفارة ايمانه اقدر منى على كفارة ايمانى فأمر به الى السجن في الوقت وفي رواية دعاة ابوجعفر الى القضاء فاني فحبسه ثمر دعا به فقال اترغب عما نحن فيه فقال اصلح الله اميرالمؤمنين لا اصلح للقضاء فقال له كذبت ثم عرض عليه فقال ابوحنيفة قدحكم على اميرالمؤمنين انى لا اصلح للقضاء لانه نسبني الى الكنب فأن كنت كأذبا فلا اصلح وان كنت صادقا فقد اخبرت انى لااصلح فردة الى السجن فقال الربيع ابن يونس رايت المنصور يجادله

#### مقالاً المالة المرتقبة في المالة مقالاً المالة المرتقبة في المرتقبة في المالة المرتقبة في المرتقب في المرتقبة في المرتقب المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة في المرتقبة ف

فى امر القضاء وهو يقول اتى الله ولا تشرك فى امانتك الامن يخاف الله والله ما انا مامون الرضا فكيف اكون مامون الغضب فلا اصلح لذلك فقال له كذبت انت تصلح فقال قد حكمت على نفسك كيف يحل لك ان تولى قاضيا على امانتك وهو كذاب.

(اور جب یزید بن جبیرہ بنی امیہ کے دور حکومت میں عراق کا حکم ران تھا، اس نے امام اعظم واللہ کو کونے کا قاضی بننے پر اصر ار کیا، تو آپ نے انکار فرمایا۔ اس پر اس نے ہر روز دس کوڑوں کے حساب سے ایک سو دس کوڑے لكوائ، مكر آب اين ارادے ميں ڈٹے رہے؛ جب اس نے اس قدر انكار ويكھا تورہائی دی۔ اور اسی طرح خلیفہ منصور نے آپ کو کونے سے بغداد بلوایا اور عہدہ قضاکی پیش کش کی مگر آپ نے انکار فرمایا۔ خلیفہ نے قسم کھائی کہ آپ کو عہدہ ضرور قبول کرنا پڑے گا؛ امام اعظم ڈلائٹ نے بھی فتم کھائی کہ قبول نہیں کروں گا اور منصور فشم دہرا تارہا، امام اعظم دانشنگر بھی فشم دہراتے رہے۔ شاہی دربان ر سے نے کہا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ امیر المؤمنین فتم کھارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کو قسم کا گفارہ دینا آسان ہے اور وہ میرے اعتبارے اس پر زیادہ قدرت ر کھتے ہیں۔ خلیفہ نے آپ کو قید کروادیا پچھ دنوں بعد آپ کو بلوایا اور دوبارہ عہدہ ک قضا سنبیالنے کا کہا، گر آپ نے اٹکار فرمایا۔ خلیفہ نے دوبارہ قید کروادیا، پھر بلوایا اور بوجھا آب اس کام سے نفرت کرتے ہیں جس کو ہم کرتے ہیں؟ امام اعظم ماللہ نے فرمایا: الله تعالی امیر المؤمنین کی اصلاح فرمائے! میں قاضی بننے کی صلاحیت

#### مقالماً ألم الرفقية في الماء

نہیں رکھتا۔ خلیفہ نے کہا آپ غلط کہتے ہیں آپ ضرور اس عہدے کے لا تق ہیں۔
امام صاحب نے فرمایا آپ نے توخود فیصلہ فرمایا۔ اگر میں سچاہوں تو اپنی حالت کی خود خبر دے رہا ہوں کہ میں اس قابل نہیں اور اگر میں جموٹا ہوں تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ ایک جموٹے فخض کو قاضی بنائیں، اس پر خلیفہ نے دوبارہ قید کروادیا۔ ربح بن یونس نے کہا کہ میں نے منصور کوعہدہ تضاکے لیے جھڑا کرتے دیکھا اور امام اعظم ڈگائٹ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین خداسے ڈرو اور اس کی امات میں ایسے فض کو شریک نہ کروجو خداسے نہ ڈر تا۔ ہواللہ کی قشم میں خوشی کی حالت میں مامون رہوں گا، میں اس کام کے لاکن نہیں ہوں تو کیے غضب کی حالت میں مامون رہوں گا، میں اس کام کے لاکن نہیں۔ خلیفہ نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، آپ اس کام کے لاکن نہیں۔ خلیفہ نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، آپ اس کام کے لاکن نہیں۔ خلیفہ نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، آپ اس کام کے لاکن نہیں۔ خلیفہ نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، آپ اس کام کے لاکن نہیں۔ امام اعظم دلیا تھیں ہوسکتا ہے آدمی کو قاضی بنائیں۔)

وقال ابن المبارك للثورى ما ابعد ابا حنيفة عن الغيبة ما سمعته يغتاب عدواله قط قال والله انه اعقل من ان يسلط على حسناته ما يذهب بها.

(حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک مرتبہ سفیان توری سے کہا کہ ابو حنیفہ غیبت کرتے ابو حنیفہ غیبت کرتے ابو حنیفہ غیبت کرتے خیب سنا۔ اس پر سفیان نے فرمایا کہ اللہ کی قشم وہ اس بات میں زیادہ عقل مند ہیں کہ لین نیکیوں پر کسی کو قبضہ کرنے دیں کہ وہ لے جائے۔)

#### مقالاً المالة المنظم ال

وقال اسمعیل حفیدة کان عندنار افضی له بغلان سمی احدها الا ابابکر والاخر عمر فرجه احدها فقتله فقیل لجدی فقال ما قتله الا المسمی بعیر فکان کذلك قلت لانه مظهر الجلال وابوبکر مظهر الجمال.

(امام اعظم المائية ك يوت معرت اساعیل نے فرمایا كه بمارے پڑوس میں ایک رافضی رہتا تھا اس ك پاس دو فچر سے اس (خبیث) نے ایک کانام ابو بكر اور دو سرے كانام عرد كھا ہوا تھا (نعوذ بالله من ذالك)؛ ان میں سے ایک فرمی کو لات ماری جس سے وہ مرگیا، میرے جتر امجد (امام اعظم) سے اس كاذكر كیا گیاتو فرمایا اس كو اس فچر نے بی مارا ہوگا جس كانام اس نے عرد كھا تھا، تو ایسابی ہوا تھا، میں کہتا ہوں اس وجہ سے كہ معزت عرفظا فیڈ پر جمال۔)

ومن كراماته ان ابا يوسف هرب صغيرا اليه من امه ليتهه وفقرة فجاءت امه للامام وقالت له انت الذى افسلت ولدى فاعطاة لها ثم هرب اليه وتكرر منه ذلك فقال له الامام وهو على تلك الحالة الضيقة كيف بك وانت تأكل الفالوذج في صن الفيروزج فلها توفى ووصل ابوسف عندالرشيد ما وصل دعاة الرشيد يوما واخرج له فالوذجا كذلك فضحك ابويوسف فعجب منه الرشيد فساله فقال رحم الله اباحنيفة وقص عليه القصة اه.

(اور آپ کی کرامات میں سے یہ بھی ہے کہ امام ابوبوسف دگائمڈ کم عمری میں ماں سے بھاگ کر آپ کی مجلس علم میں بیٹھ جاتے تھے، اس وقت آپ

#### مقالاً الما المنظم الوقعية في الله المنظم ال

پر فقر اور یتیمی کا دور تھا آپ کی والدہ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گیں اور
کینے لگیں: آپ نے میرے بیٹے کو خراب کردیا، یہ کہیں کام پر نہیں جاتا اور
بھاگ کر آپ کے پاس آجاتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا: اس کو یہیں رہنے دو، یہ
علم پڑھے گا اور عنقریب صحن فیروزج میں فالودہ کھائے گا۔ امام اعظم کے وصال
کے بعد امام ابو یوسف ڈالٹھ خلیفہ رشید کے پاس صحن فیروزج میں بیٹے ہوئے تھے
کہ خلیفہ نے امام ابو یوسف کے لیے فالودہ منگوایا جس پر امام ابو یوسف مسکرائے،
کہ خلیفہ نے امام ابو یوسف کے لیے فالودہ منگوایا جس پر امام ابو یوسف مسکرائے،
خلیفہ نے تیجب کیا اور اس کی وجہ دریافت کی آپ نے فرمایا: اللہ تعالی ہمارے
امام ابو حنیفہ پر رحم فرمائے اور محمل قصہ بیان کیا۔)

وكأن خزارًا يبيع الخز ..... ومات اخو سفيان الثورى فاجتمع اليه الناس لعزائه فجاء ابوحنيفة فقام اليه سفيان واكرمه واقعدة في مكانه وقعد بين يديه ولما تفرق الناس قال اصحاب سفيان رائيناك فعلت شيئا عجيبا قال هذا رجل من العلم بمكان فان لم الم لعلمه قمت لسنه وان لم الم لسنه قمت لفقه وان لم الم لفقه قمت لورعه ..... (ثم ذكر فقهه بعدة نقول).

(امام اعظم والفرز ریشی کیروں کاکاروبار کرتے تھے اور جب حضرت سفیان اوری کے بھائی کا انتقال ہوا، سفیان اوری کے پاس لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوئے، امام اعظم والفرز مجمی تعزیت کے لیے تشریف لائے، تو حضرت سفیان آپ کے احترام میں کھڑے ہوگئے اور عزت سے پیش آئے اور ایک مخصوص آپ کے احترام میں کھڑے ہوگئے اور عزت سے پیش آئے اور ایک مخصوص

#### مقالاً المالة المرتقطة المرتقط المرتقط

جگہ آپ کو بھایا اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب لوگ چلے گئے، تو امام سفیان کے شاگر دول نے عرض کیا: ہم نے آپ کو عجیب کام کرتے دیکھا۔ سفیان اور ک نے فرمایا: ان (امام اعظم) کاعلم میں ایک مقام ہے: اگر میں نے ان کے علم کی وجہ سے قیام نہیں کیا، تو ان کے سن کے لحاظ سے، ورنہ ان کے تفقہ فی الدین کے لحاظ سے، ورنہ ان کے تفقہ فی الدین کے لحاظ سے، ورنہ ان کے تفقہ فی الدین کے لحاظ سے، ورنہ ان کے تفقہ کے متعلق چند لجائے سے ورنہ ان کے تفقہ کے متعلق چند باتیں ذکر کیں۔)

وقال جعفر ابن الربيع اقمت على ابى حنيفة خمس سنين فما رايت اطول صمتاً منه وقال ابن عيينة ما قدم مكة فى وقتناً رجل اكثر صلوة منه قال يحلى ابن ايوب الزاهد كأن ابوحنيفة لا ينام فى الليلوقال ابوعاصم كأن يسمى الوتدلكثرة صلاته.

(حضرت جعفر بن ربیج نے فرمایا: میں حضرت امام اعظم کی خدمت میں پانچ سال رہا: میں نے آپ سے زیادہ خاموش طبع آدمی ندد یکھا۔ ابنِ عیدینہ نے فرمایا: ہمارے دور میں امام اعظم سے بڑھ کر نوافل اداکر نے والاکوئی شخص ایسا نہیں جو کے شریف حاضر ہوا ہو۔ عیسیٰ بن ابوب نے کہا: امام ابو حنیفہ رات میں آرام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ابوعاصم نے کہا: نوافل کی کشرت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کانام و تدریح گیا۔)

وقال زفر كان يحيى الليل كله بركعة يقرأ فيها القرآن وقال السن عمروصلي ابوحنيفة صلوة الفجر بوضوء العشاء اربعين سنة وكان

#### مقالماً ألم اور المستحقق المحاسبة

عامة الليل يقرأ القرآن فى ركعة وكان يسبع بكاؤه حتى يرحم عليه جيرانه وحفظ عليه انه ختم القرآن في الموضع الذي توفى فيه سبعة آلاف ختمة.

(امام زفرنے فرمایا: امام الوحنیفہ ساری رات قیام فرماتے اور ایک،
ایک رکھت میں ایک قرآن شریف ختم فرماتے۔ اسد بن عمرونے کہا: امام
الوحنیفہ نے چالیس سال تک عشاکے وضوسے فچر کی نماز اوا کی: عمومآرات کو ایک
رکھت میں ختم قرآن فرماتے: آپ رات کو خوفِ اللی سے اس قدر روتے کہ ہم
سالوں کو آپ پر رحم آتا اور جس جگہ آپ نے وصال فرمایا وہاں آپ نے سات
ہزاد مرتبہ ختم قرآن شریف فرمایا۔)

ولما غسله الحسين بن عمارة قال له غفر الله لك لم تفطر منن ثلاثين سنة ولم تتوسد يمينك في الليل منذ اربعين سنة ولقد اتعبت من بعدك.

حسین بن عمارہ نے جب آپ کو عسل دیا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمایا اور چالیس سال تک آپ نے پہلویس تکیہ نہ رکھالین آرام نہ فرمایا اور اپنے بعد والوں کو تھکا دیا۔)

وقال ابن المبارك انه صلى الخمس بوضوء واحد خمس واربعين سنة وكأن يجمع القرآن في ركعتين.

(امام عبد الله بن مبارك في فرمايا: امام ابو حنيفه وكالفؤ في بيناليس (امام عبد الله بن مبارك في فرمايا: امام ابو حنيفه وكالفؤ في بيناليس (۵۵) سال تك ايك وضوت پانچ وقت نماز اداكي اور دور كعت ميس ختم قرآن مجيد فرمايا-)

#### مقالماً المارة المستعلق المارة المستعلق المارة المستعلق المارة المستعلق الم

وقال ابو زائدة صليت في مسجدة العشاء وخرج الناس ولم يعلم انى في المسجد فاردت ان اساله مسئلة فقام وافتتح الصلوة فقرأ حتى بلغ هنة الآية "فن الله علينا ووقاناً عناب السبوم" فلم يزل يرددها حتى اذن المؤذن للصبح وانا انتظرة.

(ابوزائدہ نے کہا: یس نے آپ کی معجد یس عشاکی نماز پڑھی؛ تمام لوگ معجد یس عشاکی نماز پڑھی؛ تمام لوگ معجد یس عشاکی نماز پڑھی؛ تمام لوگ معجد یہ فکل گئے اور آپ کو علم نہ تھا کہ یس معجد یس موجود ہوں؛ یس نے چاہا آپ سے مسئلہ بو چھوں۔ اتن دیر یس آپ کھڑے ہوئے اور نماز شروع فرمادی اور قراءت فرماتے رہے ، یہاں تک کہ اس آیت "فین الله علیدا ووقانا عذاب السبوم" پر پہنچ تو اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ مؤدّن نے فجر کی اذان شروع کی اور یس آپ کے انظار یس تھا۔)

وقال القاسم بن معن قام ابوحنيفة ليلة بهذه الآية "بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر" يرددها ويبكى ويتضرع.

(قاسم بن معن نے کہا: ایک رات امام ابو صنیفہ ڈگائھ نے قیام فرمایا اور ساری رات نماز میں آیت "بل الساعة موعد هد والساعة اد هی" وہراتے رہے اور روتے رہے اور گڑ گڑ اتے رہے۔)

وقال و كيع كان ابوحنيفة قد جعل على نفسه ان لا يحلف بالله في عرض كلامه الاتصدق بدرهم فحلف فتصدق به ثم جعل ان حلف ان يتصدق بدينار فكان اذا حلف صادقا في عرض كلامه تصدق بدينار. الله

<sup>🗓</sup> مرقات، ج۱، ص۷۹،۷۹،۵۸،مطبوعة دارالكتب العلبية، بيروت

#### مقالماً المرتقبة في الماء المرتقبة المر

#### حضرت للاعلى قارى عليه رحمة البارى مزيد فرماتين

وما استظل بحائط المديون حين اتالامتقاضيا وتصدق بجميع مال اتى به وكيله اليه لما خلط ثمن ثوب معيب بيع مخفيا قيل وكان المال ثلاثين الفا وترك لحم الغنم لما فقدت شأة في الكوفة سبع سنين لما قيل انها اكثرما تعيش فيه. [1]

(اور امام الوحنیفہ اللہ شخت دھوپ میں بھی اپنے مقروض کے گھر کی دیوار کے سائے میں نہ بیٹھتے شخے اور اس وقت تمام مال فقر امیں صدقہ کر دیاجب آپ کے وکیل نے عیب دار کپڑا دکھائے بغیر کے دیا اور اس کی رقم دو سرے مال میں ملادی، اور کہا گیا ہے کہ وہ مال تیس ہزار کا تھا اور اس طرح آپ نے سات مال تک بحری کا گوشت کھانا ترک کر دیا، جب کونے کی بحریوں میں ایک چینی ہوئی بحری مل گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ وقت تک آپ نے بحری کا گوشت کھانا ترک کر دیا، جب کونے دیادہ وقت تک آپ نے بحری کا گوشت کھانا ترک کر دیا تھا۔)

آ مرقات المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، جا، ص٨١، مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت.

#### مقالاً الما المنظم المن

# الك البم مُغالط كاإذاله

فیر مقلدین عموماً تقریراً تحریراً یہ نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو حنی فلال حدیث پہ عمل نہیں کرتے اور فلال پہ نہیں کرتے حالال کہ بیا نہیں دیکھتے کہ وہ جس دلیل کی وجہ سے عمل نہیں کرتے وہ متر وک کی بنسبت اقویٰ ہوتی ہے یا دونوں میں تطبق دے کر عمل کرتے ہیں۔ بہر حال امام اعظم مُذَا تُحَدِّ کَا وَتَى فَتَوَیٰ اولّہِ شَر عیہ کے خلاف نہیں ہوتا، تعارض کے وقت تطبیق اعظم مُذَا تُحَدِّ کَا وَلَیْ مِنْ کَا الزام و سے یا اقویٰ پہ عمل کرنے ہیں اور اس وجہ سے ترک حدیث کا الزام و بہتان صرف انہیں پہ نہیں، بلکہ بہت سے حضرات اس ناجائز ذو میں آجائیں گے۔ بہتان صرف انہیں پہ نہیں، بلکہ بہت سے حضرات اس ناجائز ذو میں آجائیں گے۔ فیلا اللہ سیدی اعلیٰ حضرت ڈالٹین فرماتے ہیں:

حضراتِ عالیہ صحابہ کرام سے لے کر پیچلے ائمہ جہتدین رضی اللہ تعالی عنبم اجمعین تک کوئی جبتد ایرا نہیں جس نے بعض احادیث صحیح کو مؤوّل یا مرجوح یا کئی نہ کی وجہ سے متر وک العمل نہ کھبر ایا ہو۔ امیر المؤمنین عمر فاروقِ اعظم مال فرائے نے مدیث عمار فالفؤ دربارہ تیم جنب پر عمل نہ کیا اور فرمایا: اتق الله یا عمار کہانی صحیح مسلم سال اللہ یا عمار کہانی صحیح مسلم سل ہے)۔ یا عمار کہانی صحیح مسلم میں ہے)۔ یوں بی حدیث فاطمہ بنت قیس دربارہ عدم الدفقه والسکنی للمبتوتة پر اور

تا صحیح مسلم، کتاب الحیض، باب التیمم، جا، ص۱۲۱، طبع قدیمی کتب خانه، کراچی۔

۱۹۵۰ محیح مسلم، کتاب الحیض، باب التیمم، جا، ص۱۲۱ کے

#### 

فرايا: لانترك كتاب ربّنا ولا سنة نبينا بقول امراة لاندرى لعلها حفظت ام نسيت روالامسلم ايضاً -

(ہم اینے رب کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک ایسی عورت کے قول سے نہیں چھوڑیں گے جس کے بارے میں ہم نہیں جاننے کہ اس نے یادر کھایا بھول گئی۔ اس کو بھی مسلم نے روایت کیا۔)

یوں بی حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ نے صدیث نہ کورِ تیم پر اور حضرت الد تعالی عنہ نے صدیث نہ کورِ تیم پر اور حضرت الد تعالی عنہ سے فرمایا: اول مر تعمر للطائم نے معال معمار کہا فی الصحیحین اللہ کی حضرت عمر المائم نے معرف عمار داللہ نے معرب کے قول پر قناعت نہیں کی جیسا کہ صحیحین میں ہے)۔

يوں بى حضرت الم المو منين صدّ يقد و الله على عديث مذكور فاطمه پر اور فرمايا: ما لفاطمة الاتتقى الله رواه البخارى؛ الله (فاطمه كو كيا ہے! كيا وه الله تعالى سے نہيں دُرتى؟ اس كو بخارى نے روايت كيا)۔

ت صيح مسلم، كتأب الطلاق، بأب المطلقة البأئن لانققة لها، جا، ص ٢٨٥، طبع قديمي كتب خانه، كراچي-

آتا صيح البخارى، كتأب التيهم، بأب اذا خاق الجنب على نفسه الموضى، جا، ص٥٠٠ طبع قديمي كتب خانه، كراچى - صيح مسلم، كتأب الحيض، بأب التيهم، ج١، ص١٢١، طبع قديمي كتب خانه كراچى -

اتا صیح بخاری، کتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قیس، ج۲، ص۸۰۲، طبع قدیمی کتب خانه، کراچی۔

#### مقالماً أعظم اور فقت في المحاسب

الا بن حضرت عبدالله بن عباس فللمكافئ في حديث الوجريره للله المؤلفة الوضوء هما مست الدار؛ (اس چيزكى وجه سه وضولازم ب كه جس كو آگ في حجوا) پر اور فرمايا: انتوضاء من الدهن انتوضاء من الحميد روالا المترمذى الله كي وجه سه وضوكري مع ؟ كياجم كرم پانى كى وجه سه وضوكري مع ؟ كياجم كرم پانى كى وجه سه وضوكري مع ؟ كياجم كرم پانى كى وجه سه وضوكري مع ؟ كياجم كرم پانى كى وجه سه وضوكري مع ؟ اس كوتر ذكى في روايت كيابى ك

یوں بی حضرت امیر معاویہ فالفؤ سے صدیث عبد الله بن عباس فی فی الله الله الله تعالی علیه وسلّم) لا یستلم هذان الرکنان؛ (وو (صلی الله تعالی علیه وسلّم) ان دور کول کو بوسه نہیں دیتے) پر اور فرمایا: لیس شیء من البیت مهجود اکمافی البخاری (بیت الله شریف میں سے کچھ مجی چھوڑنے کے لاکن نہیں جیسا کہ بخاری میں ہے)۔

ویکھو صحابی کا فعل کہ حدیث کے مقابل قیاس کیا۔ فاعتبروایااولی الابصار! یوں بی جمامیر ائمہ صحابہ و تابعین ومن بعد هدنے حدیث الوضوء من لحومہ الابل اللہ (اونوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ہے) پر وھو

<sup>[</sup>آ] جامع ترمذی، ابواب الطهارة، بأب الوضوء مما غيرت الدار، ج١، ص١٢، طبع امين كبيني، دهلي-

آآ صحیح بخاری، کتاب المناسك، بأب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين، جا، ص٢١٨، طبع قديمي كتب خانه، كراچي-

<sup>🖺</sup> صحیح بخاری، جا، ص۲۱۸، قدیمی کتب خانه، کراچی-

آآ جامع ترمذی ، جا، ص۱۲ ، طبع امین کمپنی ، دهلی سنن ابوداؤد ، ج۱، ص۲۸ ، طبع ایج ایم سعید کمپنی ، کراچی مسلداحد ، ج۱، ص۲۸۸ ، طبع المکتب الاسلامی ، بیروت مسلداحد ، ج۱، ص۲۸۸ ، طبع المکتب الاسلامی ، بیروت

#### مقالماً المارة المرتقع الماء

صيح معروف من حديث البراء و جابر بن سمرة وغيرهما رضي الله تعالى عنهد؛ (اوربه حديث حضرت براء اور جابر بن سمره اور ويگر صحابه فَكَالْمُذُمَّ سے سیحے و معروف مروی ہے)۔ امام دارالجرہ عالم مدینہ سیدنامالک بن انس ماللیہ فرمات: العمل اثبت من الاحاديث (عمل علما مديثول سے زيادہ متحكم ہے)۔ ان کے اتباع نے فرمایا: انه لضعیف ان یقال فی مثل ذلك حدثني فلان عن فلان الله الي جكه حديث سانا يوج بات ب- ايك جماعت اتمه تابعین کو جب دوسروں سے ان کے خلاف حدیثیں پہنچتیں، فرماتے: مانچھا، هذا ولكن مصى العمل على غيرة القلام (جمير ان حديثون كي خرب، مرعمل اس کے خلاف پر گزر چکا)۔ امام محد بن الی بکر بن جریر سے بارہا اُن کے بھائی كتي: تم في فلال مديث يركيول نه حكم كيا؟ فرمات: لمد اجد العاس عليه (میں نے علا کو اُس پر عمل کرتے نہ بایا)۔ بخاری و مسلم کے استاذ الاستاذ امام المحدثين عبدالرحلن بن مهدى فرات: السنة المتقدمة من سنة اهل المدينة خير من الحديث (الل ميدكى يرانى ست مديث ع بجرب)-نقل هذة الاقوال الخيسة الامام ابوعيدالله محيدين الحاج العيدى

<sup>🗓</sup> المدخل لابن الحاج، جا، ص١٢٧، دار الكتاب العربي، بيروت

<sup>🖺</sup> المدخل لابن الحاج، جا، ص١٢٠ دار الكتاب العربي، بيروت

<sup>🖺</sup> المدخل لابن الحاج، جا، ص١٢٧ دار الكتاب العربي، بيروت.

<sup>🖺</sup> المدخل لابن الحاج، جا، ص١٢٧ دار الكتاب العربي، بيروت.

المدخل لابن الحاج، جا، ص١٢١، دار الكتاب العربي، بيروت.

#### مقالاً المالة المرتقب المر

المكى المالكى فى مدخله فى فصل فى النعوت المحدثة وفيه فى فصل فى الصلوة على الميت فى المسجد ما وردمن ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء فى المسجد فلم يصحبه العمل والعمل عند مالك رحمه الله تعالى اقوى الخن (ان بانجول اقوال كو المم الموعبد الله محمد بن الحاح العبدرى عى ماكى نے لين كتاب المدخل كى فصل فى النعوت المحدثة من نقل فرمايا اور اى كتاب مس مجرك اندر نماز جنازه سيم متعلق فصل من نقل فرمايا ورائى كتاب مس مجرك اندر سميل بن بينا الخالية متعلق فصل من نماز جنازه كى نماز جنازه كى بارے من جو وارد ہے عمل (علم) اس كى موافقت نميس كرتا اور امام مالك و المائية كے نزويك عمل زياده متحكم ہے)۔ آ

نیز امام سیوطی اسی مسئلے کو واضح کرتے ہوئے اور ہر مذہب والے کو سمجھاتے ہوئے اور ہر مذہب والے کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولائل کی روشنی میں اگر کسی حدیث پہتاویل کرکے عمل نہ کیاجائے اور ترک کیاجائے تویہ موجب طعن نہیں۔

فأن كأن الذى يجادل بذلك من اهل مذهبنا شافعى البذهب اقول له قد ثبت في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرا في الصلوة بسم الله الرحن الرحيم وانت لا تصحح الصلوة بدون البسبلة وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فأذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا

<sup>🗓</sup> المدخل لابن الحجاج، ج٢، ص٢٨٩، طبع دار الكتاب العولي، بيروت.

الفضل الموهبي، ص١٠٥ د فتأوى رضويه، ج٢١، ص٢٢ تأ ١٩٠ طبع رضا فأؤلليشن الاهور ـ

#### 

واذا قال سمع الله لبن حمدة فقولوا ربنا لك الحبد واذا صلى جالساً فصلوا جلوساً اجمعون وانت اذا قال سمع الله لبن حمدة تقول سمع الله لبن حمدة مثله واذا صلى جالسا بعلر وانت قادر تصلى خلفه قائماً لا جالساً.

وثبت في الصحيحين في حديث التيمم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيدبة ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وانت لا تكتفى في التيمم بضربة واحدة ولا بالبسح الى الكوعين فكيف خالفت الاحاديث التى ثبتت في الصحيحين اواحدهما فلا بدان كانت عنده رائحة من العلم ان يقول الصحيحين اواحدهما فلا بدان كانت عنده رائحة من العلم ان يقول قامت ادلة اخرى معارضة لهنة فقدمت عليها فاقول له وهذا مثله لا يحتج عليه الاجهنة الطريقة فانها ملزمة له ولامثاله.

فأن كأن المجادل مالكي المنهب اقول له قد ثبت في الصحيحين المتبائعان بالخيار مالم يتفرقا وانت لا تثبت خيار المجلس.

وثبت في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وآله وسلم توضاً ولم يمسح كل راسه وانت توجب في الوضوء مسح كل الراس فكيف خالفت ما ثبت في الصحيح فيقول قامت ادلة اخزى معارضة له فقدمت عليه فاقول هذا مثله وان كأن المجادل حنفي المذهب اقول له قد ثبت..... في الصحيحين لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانت تصحح الصلوة بدونها..... فكيف خالفت هذه الاحاديث

#### مقاإلاً أأمام ورفقت في الماس

الصحيحة؛ فيقول قامت ادلة اخرى معارضة لها فقدمت عليها فاقول له وهذا مثله.

وان كأن المجادل حنبلى المنهب اقول له قد ثبت فى الصحيحين من صامر يومر الشك فقد عصى ابأ القاسم (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) وثبت فيهما لا تقدموا رمضان بصوم يومر ولا يومين وانت تقول بصيامر يومر الشك فكيف خالفت ما ثبت فى الصحيحين؟ فيقول قامت ادلة اخرى معارضة له فقدمت عليه فاقول له وهذا مثله هذا اقرب بالقرب به لاذهان الناس اليوم......

ثمر امر آخر اخاطب به كل ذى منهب من مقلدى المناهب الاربعة وذلك ان مسلما روى في صيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما ان طلاق الثلاث كأن يجعل واحدة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بكر وصدر امن امارة عررضى الله عنهما فاقول لكل طالب علم هل تقول انت يمقتضى هذا الحديث وان من قال لزوجته انت طالق ثلاثا تطلق واحدة فقط، فأن قال نعم اعرضت عنه وان قال لا اقول له فكيف تخالف ما ثبت فى صيح مسلم فأن قال لما عارضه اقول له فأجعل هذا مثله والمقصود من سياق هذا كله انه ليس كل حديث فى صيح مسلم (وغيرة) يقال يمقتضاة لوجود المعارض له وان كأن المجادل عمن يكتب الحديث ولا فقه عندة يقال له قد قالت الاقدمون المحدث بلا فقه كعطار غير طبيب فالادوية حاصلة فى

#### مقا إلى الما الما المرتقبة في

دكانه لا يدرى لماذا تصلح والفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما يصلح له الادوية الاانها ليست عنده انتهى. الله

(اگر جادلہ کرنے والا ہماری طرح شافعی المذہب ہے تو میں ان سے کہتا ہوں صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضور نبی کریم مَالَّیْتُمُ اللہ الرحمٰن الرحیم کی قراءت نہیں فرمائی حالاں کہ آپ لوگ بسم اللہ کے بغیر نماز درست نہیں سیجھتے اور حدیث صحیح سے شابت ہے کہ حضور نبی کریم مَالَّیْتُمُ نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو،اس کی خالفت نہ کرو پس جب وہ دکوع کرے تو تم بھی رکوع کر واور جب امام رکوع سے خالفت نہ کرو پس جب وہ دکوع کرے تو تم بھی رکوع کر واور جب امام رکوع سے کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے ہو ، جو اور جب وہ سمع اللہ لین حمدہ کے تو تم ربنا لك کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے ہو ، حوالاں کہ اس کے خالف المحمد کہوجب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی جیٹھ جاؤ ، حالاں کہ اس کے خالف تم بھی ارم می طرح سمع اللہ لین حمدہ کہتے ہو ، جب امام عذر نہ ہو تو کھڑے ہو ، جب امام عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے اور تم میں عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے ہو نہ کہ بیٹھ کر۔

اور بخاری و مسلم میں حدیث تیم ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو پھر دائیں کو بائیں پر اور ہاتھوں کے ظاہر اور چہرے پر ملوحالاں کہ تم تیم میں ایک ضرب پر اکتفانہیں کرتے اور نہ ہی کہنیوں تک کے مسے کرنے میں، کیسے تم نے صحیحین کی احادیث کی مخالفت کی؟ اگر تمہارے یاس علم کی خوشہوہے تو تم کہو کے

<sup>[</sup>آ] مسالك الحنفا، ص ۵۵ ، ۵۵ و ص ۵۵، طبع حيدرآباد دكن و ص ۸۲ تا ۸۲، طبع دارالامين قاهرة، مصر ـ



#### مقاإلماً ألم اوره منتا المالة المرهم المناسبة

ان احادیث کے مقابلے میں دیگر دلائل قوی ہیں جن پر ہم عامل ہیں تو میں کہوں گا کہ یہاں بھی معاملہ ایسائی ہے۔ اس کے خلاف بھی اگر کوئی دلیل ہے تو اس طریق سے اسے لایا جائے کیوں کہ وہ ہی طریقہ اس کے لیے اور دیگر مسائل کے لیے ثبوت کا ذریحہ بن سکتاہے۔

اگر مجادلہ کرنے والامالکی المذہب ہوتی کہتا ہوں بخاری و مسلم میں ہے تھے کرنے والے جب تک جدانہ ہوں انہیں اختیار ہوتا ہے حالال کہ تم (مالکی) خیار مجلس کا انکار کرتے ہو۔

اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے آپ مکالی کے وضو فرمایا اور تمام مرکا مسی نہ فرمایا اور تمام مرکا مسی نہ فرمایا حالاں کہ تم تمام مرکا مسی لازم قرار دیتے ہو۔ تم نے مسلم کی صحیح حدیث کی خالفت کیوں کی؟ تم یہ کہو گے ان کے مقابل و معارض احادیث زیادہ قوی ہیں ان کو ہم نے مقدم کیا تو ہیں کہوں گا کہ ہمارا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اور اگر مجادلہ کرنے والا حنی المذہب ہے تو ہیں اس سے کہوں گا ہخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو فاتحہ نہ پڑھے حالاں کہ تم و مسلم میں حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو فاتحہ نہ پڑھے حالاں کہ تم (احناف) فاتحہ کے بغیر بھی نماز صحیح قرار دیتے ہو۔ تم نے ان احادیث کی خالفت کیوں کی ؟ تم یہ کہو گے اس کے مقابل اس سے قوی روایات موجود ہیں، خالفت کیوں کی ؟ تم یہ کہو گے اس کے مقابل اس سے قوی روایات موجود ہیں،

ادر اگر مجادلہ کرنے والا حنبلی المذہب ہے تو پس ان سے کہوں گا بخاری و مسلم میں ہے جس نے فٹک کے دن روزہ رکھا اس نے رسول اللہ مَثَّلَّ اللَّهِ عَلَيْتُمُ کَلَّ نافر مانی کی اور انہی دنوں میں یہ بات بھی ہے کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے

ہم ان پر عامل ہیں تو میں کہوں گامیں نے بھی تو یمی بات کی ہے۔

#### حسلام مقالاً الما المنظم الدره المستنفى المناسب

روزہ ندر کھو، حالاں کہ تم یوم شک کے روزے کو درست مانتے ہو۔ اب کیا تم نے بخاری و مسلم کی احادیث کی مخالفت نہیں کی؟ تم کہو گے ان کے مقابل ان سے قوی دلائل پر ہم لوگ عامل ہیں تو میں کہوں گا کہ میں بھی تو یہی بات کہتا ہوں۔ آج شایدلوگوں کو بہ بات سجھ آجائے۔

اب ایک اور اہم معالمہ مقلدین فداہب اربعہ کے سامنے بیان کرتا ہوں: صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس فاللہ اسے مروی ہے کہ حضور مَاللہ اللہ کی حیاتِ ظاہری، دورِ صدیقی اور حضرت عمر داشتہ کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں ایک بی قرار دی جاتی تھیں۔میرا ہر طالبِ علم سے یہ سوال ہے: کیا تمہارا اس مدیث يرعمل ب؟ اگر كوئى اپنى بوى كوانت طالق ثلاثا كېتاب توكياتمهارے نزدیک اس پر صرف ایک طلاق واقع ہوگی؟ اگرتم کہوہاں ایک بی واقع ہوگی تو اس پر معارضہ کیا جائے گا اور اگر کہو گے کہ تین واقع ہوں گی تو تم نے صحیح مسلم ک صدیث کی مخالفت کی؟ اگر تم کہو کے اس روایت کے مقابلے میں اور قوی احادیث موجود ہیں تو میں کبوں گا زیر بحث مسلہ بھی اس طریقے سے سمجھ لو۔ میری ان باتوں کا مقصدیہ تھا کہ مسلم وغیرہ ہر صحیح حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس پر عمل ضروری ہے، کیوں کہ ان احادیث کے معارض دیگر احادیث بھی ہوسکتی ہیں جو ان سے قوی ہوں گی اور اگر مجادلہ کرنے والا صرف حدیث کا ناقل ہے اور اس کے باس علم فقہ نہیں اس سے بیہ کہا جائے گا کہ حقد من علاكاي قول ب: "محدّث بغير فقه ك اس پنساري كي طرح ب جو مكيم نہ ہو۔ دوائیاں اس کے یاس موجود ہیں، مگروہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کس مرض کا

#### مقالماً المارة المنظم المرتقبة في المناسبة

علاج ہے اور فقیہد بغیر حدیث کے اس تحکیم کی طرح ہے جو پنساری نہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ دوائیاں کس مرض کاعلاج ہیں، گراس کے پاس موجود نہیں ہیں۔) فقیر اتماماً للحجت اعلیٰ حضرت الکافیۃ کی زبانی خود ان (غیر مقلدین) کے امام کی بات نقل کرتا ہے:

« نود ميال نذير حسين صاحب، معيار الحق ميس لكيت إين:

ربعض ائمہ کا ترک کرنا بعض احادیث کو فرع تحقیق ان کی کی ہے۔

کیوں کہ انہوں نے اُن احادیث کو احادیثِ قابل عمل نہیں سمجھا، بدعوی تنج یا بدعوی نخیا ہدعوی نخیا ہدعوی نخیا ہدعوی ضعف اور امثال اس کے 'الح اس امثال کے بڑھانے نے کھول دیا کہ بدعویٰ نخیا اس محتے اور بے بدعویٰ نخیا اس محتے اور بے کلک ایسا ہی ہے خود اسی "معیار" میں حدیثِ جلیل صحیح بخاری شریف: حتی ساوی المظل المتلول؛ آ (یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہوگیا) کو بعض مقلدین شافعیہ کی تخییث تقلید کر کے بحیایہ تاویلات باردہ کاسدہ ساقلہ قاسدہ مشروک العمل کردیا اور عذر گناہ کے لیے ہولے کہ جمعاً بین الادلة (دلائل میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے ہولے کہ جمعاً بین الادلة (دلائل میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے) یہ تاویلیں حقہ کی گئیں۔ اور اس کے سوااور بہت احادیث محاح کو محض اپنا نہ ہب بنانے کے لیے بدعاویِ باطلہ عاطلہ ڈاہلہ ب دھرک واہیات و مر دود بتادیا۔ جس کی تفصیل جلیل فقیر کے رسالہ حاجز وہرک واہیات و مر دود بتادیا۔ جس کی تفصیل جلیل فقیر کے رسالہ حاجز البحدین الواتی عن جمع الصلاتین میں فہ کور۔ "اُنا

<sup>🗓</sup> معيار الحق، ص١٥١، طبع مكتبة ننيريه، لاهور

<sup>🖺</sup> صعیح بخاری، ج۱، ص۸۸، طبع قدیمی کتب خانه، کراچی-

<sup>🖆</sup> الفضل الموهبي، ص و 2 ـ فتأوى رضويه، ج ٢٤، ص ١٩٠ طبح رضاً فأؤثث يشن، لاهور ـ

#### مقالماً ألم الأصحية في المحاسبة

خلاصة كلام يه ہے كه سب سے پہلا فد جب اور زمانِ نبوت سے ، بلكه حقیقة خود نبوت سے اقرب فد جب ختم ہونے میں سب سے آخرى فد جب فد جب خفی ہونے میں سب سے آخرى فد جب فرین مفسرین ، حفی ہوئے اور المحوں كروڑوں محد ثين ، مفسرین ، علاء كالمين ، اولياء واصلين اور سلاطين حفی ہوئے اور المت مرحومه كا اكثر و بيشتر معتد حصه فد جب حفى كا پابند ہے۔ صاحب "حداكتي حفید" نے مشہور و معروف علاء عظام و محد ثين ، مفسرين ، مصنفين اولياء كرام فقباء ذوى الاحترام ميں سے بعض كے حالات لكھے ہیں ، جس كا انداز آتقرياً اجمالي لو تل يہ ہے:

دوسری صدی کے 61 تیسری کے ۵۳ جو تھی صدی کے 40 یانچویں کے 44 44 ساتویں کے 1++ آ تھویں کے 1+1 نویں کے 44 د سویں کے 91 گیارھویں کے 4 بار ھویں کے 4 تیر ھویں کے 4 919

#### مقالماً ألم الأصحية في المحاسبة

کیاان سب کی نمازیں باطل تھیں یہ ناجائز کام، بلکہ بقولِ غیر مقلدین بدعت اور شرک میں مبتلا تھے۔ نعوذ بالله من ذلك۔

تقلید اور شانِ امام کے متعلق بہت کچھ سامنے ہے۔ دل چاہتا ہے کہ جو

کچھ ذیرِ نظر ہے سب نقل کر کے ترتیب دوں۔ قلم کو روکتے روکتے یہاں تک

پہنچا۔ یہ سب کچھ کثرتِ مصروفیات مثلِ تدریس اور اپنے طلبہ کا سالانہ امتحان

اور جلیہ دستار فضیلت وغیرہ اہم کاموں کے دوران ہوا۔ تعلیم سال ختم ہونے کو

ہم طلبہ کی باتی ماندہ کتب ختم کر انی ہیں اور بقیہ تصانیف کو بھی کمل کرنا ہے۔

اگر پھر فرصت کا وقت ملااس موضوع پر قلم رواں دواں چلے گا اور بقیہ تمتا پوری

ہوگی۔

اگرشانِ امام کے متعلق مزید دیکھناہے تو درجے ذیل کتابیں ملاحظہ ہوں:

- حداثق حنفیه، حدیقهٔ اول
  - میزانِ شعرانی
- \* عقود البرجان في مناقب الى حنيفة النعمان
- قلائدعقودالدر والبرجان في مناقب النعمان
- الروضة العالية المنيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة تيول الم طاوى كى
  - بستان في مناقب النعمان للقرشي صاحب جواهر المضية
    - شقائق النعبان في مناقب النعبان للزميشرى

#### مقالاً الما المنظم المن

- کتأبالشعبیبقدر ۲۰جز
  - \* كتأبموفق الدين
  - کشف الآثار للحارثی
- \* كتأبظهيرالىينمرغينانى
- \* الانتصاريوسفسبط ابن جوزى
- کتاب ابوعب الله حسین بن علی ضیمری متوفی ۲۰۰۸ه
  - کتاباس الصلت متوقی ۸۰۸ه
    - کتاب کردریمتوفی ۳۲۸ه
      - \* كتأب ابن العوامر
- - تبييض الصحيفة للسيوطي
  - عقود الجبان محمد بن يوسف دمشقى شافعى فرغ منه ٩٣٩هـ
    - کتابزکریانیشاپوری
    - کتاب مهدنیشاپوری متوفی ۱۵۷۵
      - الحياض لسيواسى
      - الابانة قاضى احمد بلغى
        - \* قلائدالعقيان

#### مقالاً الما المنظم المن

- \* خيرات الحسان لابن حجرمكي
- \* تنوير الصحيفة ابن عبدالهادى حنبل
- \* فتح المنان في مناقب النعمان للشيخ عبد الحق محدث دهلوى
  - صيفه للنهي متوقى ۱۹۰۰هـ
  - ﴿ رساله محمد ذهبي شافعي متوفّى ٨٢٨هـ
    - \* التعليق المهجد، ص٣١ بي تومنقل رسالے تھے۔

لاقيده ولا تعطى - پچھ فهرست ديکھو حدائق حفيه ، ص ۸۲ \_

قصہ ہائے (امام) یار دارد بس مقام صد قیامت بگذرد و آل ناتمام

#### سے کہاہے مولوی عبدالی لکھنوی نے:

واما ابوحنيفة فله مناقب جيلة ومآثر جليلة عقل الانسان قاصر عن ادراكها ولسانه عاجز عن تبيانها. [[]

(اور امام ابوحنیف، دلان کے مناقب جیلہ اور ماثرِ جلیلہ کے ممل ادراک سے انسان کی عقل قاصرہے اور زبان ان کے مدائے بیان کرنے سے عاجز ہے۔)

المقدمة التعليق المبجد، ص١٦ـ

# مقالماً الله المستقل بهلا حصد مقرر كرتا مول المستقل بهلا حصد مقرر كرتا مول الدول المستقل بهلا حصد مقرر كرتا مول اور السكانام:

"إعْلامُ الْجَاهِلِ الْمُتَعَصِّبِ الْعَذِيْلُ بِمَقَامِ الْإِمَامِ وَحُكُمِ التَّقُلِيْلُ" ركمتا بون...

من شاء فليضهه مع الآخر ومن لم يشاء لم يضم والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصابه اجمعين وعلى اتباعه المجتهدين خصوصًا على امامنا الاعظم سراج الملّة والدين وعلى متبعيه وعبيه الى يوم الدين.

رقمه الفقير ابوالمحسن محمد منظور احمد الفيضى السنى الحنفى الجشتى غفر الله له ولوالديه واحسن اليهما واليه ورزقنا محبته واقامنا لديه.

۱۲ شعیان۱۸۵ساه

#### 

#### قصيدة النعمان اللفظ

أرُجُوُا رِضَاكَ وَاحْتَمَى بِحِمَاكًا قَلْبًا مَّشُوْقًا لَّا يَرُوْمُ سِوَاكًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الَّذِي آهُوَاكَا كَلَّا وَلَا خُلِقَ الْوَرَىٰ لَوْلَاكَا وَالشُّهُسُ مُشْرِقَةً بِنُوْر بِهَاكًا بِكَ قُلُ سَمَتُ وَتُزَيَّنَتَ لِسُرَاكًا وَلَقَلُ دَعَاكَ لِقُرْبِهِ وَحَيَّاكًا كَادْيِك رَبُّك لَمْ يَكُنُ لِسِوَاكًا مِنْ ذِلَّةٍ بِكَ فَازَوَهُوَ ٱبَاكَا بَرُدًا وَقَلُ خَمِلَتْ بِنُوْدِ سَلَاكًا فَأُزِيْلَ عَنْهُ الطُّرُّ حِلْينَ دَعَاكًا بِصِفَاتِ حُسُنِكَ مَادِحًا لِعُلَاكَ بِك فِي الْقِيْمَةِ مُحْتَمِ بِجِمَاكَ وَالرُّسُلُ وَالْاَمُلَاكُ تَحْتَ لِوَاكَا وَفَضَائِلُ جَلَّتُ فَلَيْسَتُ تُحَاكَا

يَا سَيِّكَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا وَاللَّهِ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ إِنَّ لِيْ وَبِحَتَّى جَاهِكَ إِنَّنِيْ بِكَ مُغْرَمُّ آنت الَّذِي لَوُلَاك مَاخُلِقَ امْرُءُ آنت الَّذِي مِنْ نُورِكَ الْبَدْرِ اكْتِسَا آنْتَ الَّذِي لَبَّا رُفِعْتَ إِلَى السَّمَاءِ آنْتَ الَّذِيقِ نَاذِيكِ رَبُّكِ مَرْحَبًا آنت الَّذِي فِيْنَا سَئُلْتَ شَفَاعَةً آنت الَّذِيثِي بِك قَدُ تَوَسَّلَ آكَمُّ وَبِكَ خَلِيْلُ دَعْا فَكَادَتُ ثَارُهُ وَدَعَاكَ ٱلْيُوبُ لِطُرِّ مَسَّهُ وَبِكَ الْمَسِيْحُ أَلَى بَشِيْرًا مُخيِرًا وَكَلَاكَ مُولَى لَمْ يَزُلُ مُتَوَسِّلًا وَالْأَنْبِيَاءُ وَكُلُّ خَلِّقٍ فِي الْوَرَى لَك مُعْجِزَاتٌ أَعْجَزَتُ كُلُّ الْوَرَى

#### مقالما أأم اور فقي المحاسبة

وَالضَّبُّ قَلْ لَبَّاكَ حِينَ لِقَاكَا بك تَسْتَجِيْرُ وَتَخْتَمْ بِحِمَاكًا وَشَكَى الْبَعِيْرُ إِلَيْك حِينَ رَأَكَا وَسَعَتُ إِلَيْكَ مُجِيْبَةً لِيِدَاكَا صُمَّ الْحَصَا بِالْفَصْلِ فِي يُمُنَاكَا وَالْجِنْكُ حَنَّ إِلَّى كَرِيْمِ لِقَاكَا وَالصَّغُرُ قُلُ غَاضَتُ بِهِ قُلُمَاكًا وَمَلَأْتَ كُلَّ الْاَرْضِ مِنْ جَدُوَاكَا وَابْنَ الْحُصَيْنَ شَفَيْتَهُ بِشِفَاكًا جَرُحًا شَفَيْتَهُمَا بِلَمْسِ يَدَاكَا فِيْ خَيْبَرٍ وَّشَفَا بِطيب لَباكَا آنَّ مَاتَ آخيَاهُ وَقَلُ ٱرْضَاكًا فَأَنْحَل قَطْرَةَ السُّحُبِ حِيْنَ دَعَاكًا دَعُوَاتِكَ طَوْعًا سَامِعِيْنَ بِدَاكًا طُوًّا وَّقَلُ حُرِبُوا لِرِضًا بِجَفَاكًا مِنْ عِنْدِ رَيِّكَ قَاتَلَتْ أَعْدَاكًا وَالنَّصْرُ فِي الْآخْزَابِ قَدُ وَأَفَاكًا وَجَمَالُ يُؤسُفَ مِنْ ضِيَاءِ سَنَاكًا

نَطَقَتُ طَعَامٌ بِسِيِّهِ لَكَ مُعُلِنًا وَالنِّائُبُ جَاءَتُ وَالْغَزَالَةُ قَلْ آتَتُ وَكَنَالُوحُوشُ اتَتَ إِلَيْكَ وَسَلَّمَتَ وَدَعَوْتَ اشْجَارًا آتَتُك مُطِيْعَةً وَالْمَاءُ فَأْضَ بِرَاحَتَيْك وَسَبَّحَتْ وَعَلَيْكَ ظَلَّتِ الْغَمَامَةُ فِي الْوَرْي وَكَنَّاكَ لَا إِثْرِ لِمَشْيِكَ فِي الثَّرْي ٱشْفَيْتَ ذَالْعَاهَا مِنْ ٱمْرَاضِهِمْ وَرَكَدُتُ عَيْنَ قَتَاكَةً بَعْلَ الْعَلِي وَكُلَّا خُبَيْبًا وَّاثِنَ غَفْرًا بَعُلَ مَا وَعَلِيٌّ مِّنَ رَمَٰلِ بِهِ ذَاوَيْتَهُ وَسَئَلْتَ رَبَّكَ فِي ابْنِ جَبَرٍ بَعْلَ مَا وَدَعَوْتَ عَامَرِ الْقَحْطِ رَبُّك مُعْلِنًا فَلَعَوْتَ كُلُّ الْخَلْقِ فَانْقَادُوا إلى آعُدَاكَ عَادُوا فِي الْقَلْبِ بِجَهْلِهِمْ في يَوْمِ بَنْدٍ قَنْ آتَتْك مَلَائِكُ وَالْفَتُحُ جَآئك يَوْمَر فَتُحِك مَلَّةَ وَهُوُدٌ وَيُونُسُ مِنْ بَهَاكَ تَجَمَلًا

#### مقالاً المالة المرتقعة على المالة المرتقعة المالة المرتقعة المالة المرتقعة المرتقعة

طُرًّا فَسُبُحَانَ الَّذِيثِي ٱشْرَاكَا في الْعَالَمِيْنَ وَحَتَّى مَنْ مَنَّاكًا عَجُزُوْا وَكُلُّوا مِنْ صِفَاتٍ عُلَاكًا آنْ يَجْبَعَ الْكُتَّابِ مِنْ مَعْدَاكًا وَالْغَشْبُ ٱقُلامٌ جُعِلْنَ لِلَاكَا أَبُدًا وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ إِدْرَاكَا وَحَشَاشَةٌ تَّحَشُوَّةٌ مِهَوَاكَا وَإِذَا نَطَقَتْ فَامُنَاحُ عُلْيَاكًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَمَا أَرَى إِلَّاكَا إِنِّي فَقِيْرٌ فِي الْوَرْي لِغِنَاكًا جُدْلِيْ يَجُوْدِكَ وَٱرْضِيْنِي رِضَاكَا لِآنِي حَنِيْفَةً فِي الْآنَامِ سِوَاكَا وَلَقَلُ غَدًا مُتَمَسِّكًا بِعُرَاكًا وَمَنُ اِلْتَجَا لِحِبَاكَ نَالَ وَفَاكَا فَعَسٰى آكُنْ فِي الْحَشْرِ تَخْتَ لِوَاكَا مَا حَنَّ مُشْتَاتُّ إِلَّى مَثْوَاكًا وَالتَّابِعِيْنَ وَكُلِّ مَنْ وَالْاكَا

قَلُ فُقْتَ يَا ظَهُ بَمِيْعَ الْأَنْبِيَآءِ وَاللَّهِ لِيسَ مِعُلُك لَمْ يَكُرُ، عَنْ وَصْفِكَ الشُّعَرَاءَ يَا مُنَّذِّرُ مَاذَا يَقُولُ الْمَادِحُونَ وَمَا عَسَى وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْبِحَارَ مِنَاكُهُمْ لَمْ يَقْبِدِ الثَّقَلَانِ يَجْمَعُ نَلْرَةً لِي فِيْكَ قَلْبُ مُّغُرَمُ يَّا سَيِّدِيى وَإِذَا سَلَّتُ فَفِيْكِ صُمْتِي كُلَّهُ وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوَلًا طَيِّبًا يَامَالِكُنْ كُنْ شَافِعِيْ مِنْ فَاقَتِيْ يَا آكْرَمَ الثَّقَلَيْنَ يَا كُنْزَ الوَرْي أَنَا طَامِعٌ بِٱلْجُوْدِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ فَعَسَاكَ تَشْفَعُ فِيْهِ عِنْكَ حِسَابِهِ فَلَانْتَ آكْرَمُ شَافِعٍ وَمُشَقَّعٍ وَاجْعَلُ فِدَائَ شَفَاعَةٍ فِي غَدَا صَلَّى عَلَيْك اللهُ يَا عَلَمَ الْهُلْي وَعَلَى صَحَابَتِكَ الْكِرَامِ بَمِيْعِهِمُ

#### مقالاً الما المنظم المن

# منقبت بحضور مركار امام عظم تلطح

از: حكيم الامت حضرت مولانامفتى احديارخال نعيمي وللله

-

زمانے بھر نے زمانے بھر میں بہت حجس کیا و لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو عنیف۔ ملافظ

تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوئے ادب خم کالفظ کہ پیٹوایانِ دیں نے مانا امام اعظم ابوطنیف ملاقظ

نہ کیوں کریں ناز اہلِ سنت کہ تم سے چکا نصیبِ امت سراج اُمّت ملا جو تم سا امام اعظم الوطنیف طالعی

ہوا اُولی الْاَمْرے یہ ثابت کہ تیری طاعت اہم وواجب خدا نے ہم کو کیا تمہارا امام اعظم ابو حنینے داللہ

#### مقالماً المارة عَمْنَى الله الله المارة المناقبة على الله المارة المارة

سمی کی آگھوں کا تو ہے تارا سمی کے دل کا بنا سہارا گر سمی کے جگر میں آرا امام اعظم ابوحنیف، ملائنہ

جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثیں سارے ہوتے مشرک بخاری و مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابوحنیف۔ تفاقظ

کہ جینے فقہا محدثیں ہیں تمہارے خرمن سے خوشہ چیں ہیں ہوں واسلے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم الوحنیف، ملافظ

سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجے حدیث وقرآل پھرے کوئی سمجے حدیث وقرآل پھرے کالٹیڈ

خبر لے اے دعظیرِ اُمّت ہے سالک بے خبر پہ شدت وہ تیرا ہوکر پجرے بھلٹا امام اعظم ابوصنیف۔ ملائظ



| ناشر                                       | مصنف                                             | نام كتاب             | 1   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----|
|                                            | كلام بارى تعالى                                  | قرآن مجيد            |     |
| ضياءالقرآن پېلى كىشنز،لامور                | امام احمد رضاخال (في عنه (۴ مساه)                | كنزالا يمسان         | ۲   |
| محمد سعید اینڈ سنز ، کراچی                 | امام الحظم ابو حنيفه (۵۰ ه)                      | مندامام اعظم         | ۳   |
|                                            | امام احمد بن حنبل ڈالٹیز (۲۴۱ھ)                  | منداحم               | ۴   |
|                                            | المام محمد بن اساعيل بخاري والفيُّذُ (٢٥٧هـ)     | صحیح بخاری           | ۵   |
| دارالحیل، بیروت                            | المام مسلم بن حجاج قشيري (الثفةُ (٢٧١هـ)         | صحيح مسلم            | *   |
| واراحياء التراث العربي، بيروت              | امام محر بن عيسى ترمذي رفي عليه (٢٧٥)            | جامع ترمذي           | 4   |
| دارالكتاب العربي، بيروت                    | الم الوداود سليمان بن اشعث رفي عند (هدسه)        | سنن ابوداؤد          | ٨   |
| دارالفكر، بيروت                            | الم الوعبد الله محر بن يزيد ان اجه (١٤٥٧هـ)      | ابن ماجه             | 9   |
| دارا لکتب العلمية ، بيروت                  | الم ابو بكر عبد الله بن محد بن البيشيبه وللفيَّة | مصنف ابن البي شيبه   | f+  |
|                                            | (0170)                                           |                      |     |
|                                            | امام ابوجعفر طحاوی رفی شند (۱۳۳هه)               |                      |     |
| مجلس دائزة المعارف النظاميه، حيدرآ بادد كن | المام فوارزى وفالنُّفَةُ (٢٧٥هـ)                 | جامع مسانيدامام اعظم | 11  |
| دارالمعر فة، بيروت                         | المام الوحاكم محد بن حبان والنينة (١٩٥٧هه)       | صحيح ابن حبان        | 11" |
| دارالمعر فة، بيروت                         | الم الو بكر احد بن حسين بيهقي والشيء (٥٨ مهر)    | د لا ئل النبوة       |     |
| مكتبة العلوم والحكم ،الموصل                | امام ابوالقاسم طبر اني طِلْتُغَيُّهُ (٣٠٠هـ)     | المعجم الكبير        | 10  |
| دارالمعرفة، بيروت                          | امام ابوعبدالله حاكم رفي في (۵٠٧ه)               | متدرك                | 14  |
| نشرالىنة، ملتان                            | الم الو بكر احدين حسين بيهقي والثيري (٥٨مهم)     | سنن كبرى ببيرقي      | 14  |
| دارالمامون للتراث، دمشق                    | امام ابو یعلی موصلی (۷۰۳ھ)                       | مندابويعلى           | IA  |
|                                            | امام ابوعبد الله دار مي (٢٥٥ه)                   | سنن دار می           | 19  |
| مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، رياض           | امام ابو بكر بيهقى (٥٨هـ)                        | شعب الايمسان         | ۲٠  |
| قدیمی کتب خانه، کراچی                      | المام ولى الدين خطيب تبريزي (١٠٠٠هـ)             | مشكوة المصابيح       | 11  |

### حسلامقالاً المالة المرتقطة المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط ال

| دارا لكتب العلمية ، بيروت              | خطیب بغدادی (۴۶۳)                                              | تاریخ بغسداد                                | **         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| دارالفكر بيروت                         | امام بدرالدين عيني رفيعية (٨٥٥هـ)                              | عمدة القارى شرح صحيح                        | ۲۳         |
|                                        |                                                                | البخاري                                     |            |
| ادارة القرآن، كراچي                    | امام محمد شیبانی (۱۸۹ھ)                                        | مقدمه كتاب الآثار                           | ۲۳         |
| دار احیاءالتراث، بیروت                 | امام ابن عساكر (ا۷۵ھ)                                          | تاریخ دمشق                                  | 10         |
| دارا لكتب العلمية ، بيروت              | امام نور الدين جيثي طالنينه ( ١٠٧هـ)                           | مجمع الزوائد                                | 74         |
| دارالفكر، بيروت                        | امام جلال الدين سيو طي والثينة                                 | جامع الاحاديث                               | 14         |
|                                        | المام الويوسف شاللين (١٨١ه)                                    | مندابو حنيفه لابن يعقوب                     | ۲۸         |
| دارا لکتب العلمية، بيروت               | امام ابو نعيم احمد بن عبد الله اصبهاني طالعين<br>( • ١٣٠٠ هه)  | حلبة الاولياء                               | 19         |
| دارالکتبالعلمیز، بیروت                 | المام جلال الدين سيوطي وللشنز (١١٩هـ)                          | جامع صغير                                   | ۳+         |
| دارالكتب العلمية ، بيروت               |                                                                | كنز العمال                                  | اس         |
| مصطفیٰ البابی ، مصر                    | الم يوسف بن اساعيل نبهاني رفافينو (١٣٥٠)                       | فنخ الكبير                                  | ٣٢         |
| مصطفیٰ البابی ، مصر                    | علامه على بن احمد عزيزى والفيخة (١٥٠١هـ)                       | السراج المنير                               | ٣٣         |
| حيدرآ باد د کن                         | علامه سیّد عبدالله شاه نقشبندی محدث<br>د کن زلالتیمهٔ (۱۳۸۴هه) | ز جاجة المصافيح                             | ۳۴         |
| دارا لكتب العلمية، بيروت               | المام محربن يوسف شامي رفي مقد (١٩٥٢هـ)                         | سبل الهدى والرشاد                           | 20         |
| دارا لكتب العلميه ودارالمعر فية، بيروت | علامه عبدالرؤف مناوی طافقهٔ (۱۳۰ اه)                           | فيض القسدير شرح<br>جامع الصغير              | ٣٧         |
| دارالريان للتراث، قاہرہ، مصر           | امام ابن حجر عسقلانی الکائفیُّه (۸۵۲ھ)                         | بدی الساری مقدمه<br>فتح الباری              | ٣2         |
| داراحياءالتراث العربي، بيروت           | الم شہاب الدين قسطلانی رفتائقۂ (۹۲۳ھ)                          | ارشاد الساری شرح<br>صحیح ابخاری             |            |
| دارالبیثائر الاسلامیه، حلب             | حافظ ابن حجر عسقلانی رفخانفند (۸۵۲ھ)                           | تعجيل المنفعة بزوائد<br>رجال الائمة الاربعة | <b>m</b> 9 |
| دارا کتب العلمية، بيروت                | ·                                                              | شرح علل الترمذي<br>لابن رجب                 |            |
| دارا لکتب العلمية، بيروت               | محدث ملاعلی قاری کمی دانشنهٔ (۱۴۰هه)                           | مرقاة المفاتيح شرح                          | ۱۳         |
|                                        |                                                                | مشكوة المصابيح                              |            |

## مقالاً المالة المرتقطة المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط المرتقط الم

|     | التغليق الممجد على مؤطا<br>امام محسـ د              | علامه عبدالحی لکھنوی (۴۰ سارھ)             | قدیمی کتب خانه، کراچی                                      |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ~   | اصول الفقة                                          | امام سرخسی رفحافظ (۴۹۰هه)                  | دارالكتب العلمية، بيروت                                    |
|     | بدائع الصنائع                                       | tur .                                      | دار الكتب العلمية ، بيروت                                  |
| 20  | كشف المحجوب                                         | سيدناداتا منج بخش على جويرى والنفؤ (١٥٥هـ) | اسلامك بك فاؤند يشن، لا مور                                |
| ("4 |                                                     | علامه طاہر پٹنی (۹۸۲ھ)                     | دار احیاءالتراث العربی، بیروت                              |
| 74  | تذكرة الاولياء                                      | 1                                          | شمع بك اليجنسي، لا هور                                     |
| ٣٨  | الأكمال في اساء الرجال                              | شيخ ولى الدين خطيب شاتشيُّ (١٠٩٠هـ)        | قدیمی کتب خانه، کراچی                                      |
| 79  | كتاب الميزان                                        | المام عبد الوہاب شعر انی شافتہ (۳۵۹ه)      | مصطفیٰ البابی، مصر                                         |
| ۵٠  | الانتفتاء فى فضائل<br>الثلاثة الفقهاء               | امام أبن عبد البر (الشيئة (١٦٢) هـ)        | دارا لکتب اُلعلمیة، بیروت                                  |
| ۵۱  | منا قب ابی حنیف۔                                    | حافظ شمس الدين ذهبي (۸۷ مه)                |                                                            |
| or  | کشف الماسرار عن اصول<br>فخر الاسلام البزدوي         | علامه عبدالعزيزاحد بن محمه بخاري           | دارالكتاب العربي، بيروت                                    |
| ٥٣  | احياءعلوم الدين                                     | امام محرغزالي (٥٠٥هـ)                      | دارالمعرفة، بيروت                                          |
| ٥٣  | كتاب الفهرست                                        | ابن نديم (۱۸۵ه)                            | دارا لکتب العلمية، بيروت، اداره ثقافت<br>اسلاميه ، لا بهور |
| ۵۵  | الخيرات الحسان                                      | امام ابن حجر مکی و کالگندُ (۱۲۷هه)         | مکتبه ایشین، ترکی                                          |
| 64  | تقريب التهذيب                                       | المام ابن حجر عسقلاني والثيني (٨٥٢هـ)      |                                                            |
| 02  | لسان الميزان                                        | To a                                       | مؤسسة العلم للمطبوعات، بيروت                               |
| ۵۸  | تهذيب التبذيب                                       | عاقظ ابن حجر عسقلاني وللفيُّذ (٨٥٢هـ)      | 3:                                                         |
| ۵٩  | عت د الجيد في احكام<br>الاجتهاد والثقليد            | امام شاه ولی الله محدث د بلوی (۲۷ اه)      |                                                            |
|     | مقدمه تخفة الاحوذي                                  | عبدالرحن مبار کپوری (۱۳۲۹ھ)                | مكتبه توفيقيه القاهره، مصر                                 |
|     | مر أة البينان وعبرة اليظان<br>في معرفة حوادث الزمان | لام ابو محمد عبدالله بن اسعد یا فق (۲۸ کھ) | دارا لکتب الاسلامی، قاہرہ، مصر                             |
|     |                                                     | لام الواسحاق براجيم بن على شير ازى (٧١ مه) | دارالرا ئدالعربي، بيروت                                    |
|     | تبيض العحيفة                                        | الم جلال الدين سيوطي طالفين (٩١١هـ)        | دارا لكتب العلمية، بيروت، لينان، ١٧١٥ه                     |

#### 

| ,   | ,                            |                                                                               | p                                       |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 414 | شرح سفر السعادة              | شيخ عبدالحق محدث دہلوی رفیالٹینز (۵۲•اھ)                                      | نورىيەر ضويە پېلشنگ ممپنى، لامور، ١٣٣١ه |
|     | ر دالمحتار علی در مختار      | المام ابن عابدين شامي طَالتُنهُ (۲۵۲اھ)                                       | داراحياءالتراث العربي، بيروت            |
| 77  | كلمات طيبات مجموعه           | شاه ولى الله محدث د بلوى رفحاته في (١٤١١هـ)                                   | د بلی                                   |
|     | مكاتيب                       |                                                                               |                                         |
| 42  | ازالة الخفاء                 | شاه ولى الله محدث د بلوى وللمنظمة (٢٧١هـ)                                     | صدیقی، د ہلی                            |
|     |                              | صدرالا تمه امام موفق بن احمد كمي رفاتين                                       |                                         |
|     | ابی حنیفة                    | (۵۲۸)                                                                         | حيدرآ باد د كن                          |
| 49  | ور مختار                     | (۵۲۸هه)<br>امام علاؤالدین حصکفی (۸۸۰هه)                                       | داراحياءالتراث العربي، بيروت            |
| 4   | الموضوعات الكبري             | ملاعلی قاری(۱۰۱۳ه)<br>امام احمد رضاخان باللثنهٔ (۱۳۳۰ه)                       | قدیمی کتب خانه ، کراچی                  |
| 41  | فآلى رضوبيه                  | المام احدرضاخال يكافئة (١٣٥٠ه)                                                | رضافاؤنڈیشن، لاہور                      |
| 4   | فيوض الحرمين                 | شاهون الله محدث وبلوى منافقة (٧٧٠ اه)                                         | ر حیمیه ، و بلی                         |
| ۷٣  | اخبار الى حنيف               | فام حسين بن على صيرى والطينة (١٩٣٧هـ)                                         | عالم الكتب، بيروت                       |
| 20  | طبقات كبرى                   | المام عبد الوماب شعر اني رفائليَّةُ (١٤٥٥هـ)                                  | مصطفیٰ البابی ، مصر                     |
| ۷۵  | تاريخ ابن خلكان              | عش الدين ابن خلكان (٢٨١هـ)                                                    | دار صادر ، پیروت                        |
| 24  | الفوائدالير في تراجم الحنفيه | علامه عبدالحي لكصنوي (۴۴ مواه)                                                | بمطبعة السعادة مصر                      |
| 22  | تعليقات الانتقاء في          | علامه محمد زامد كوثرى رفي في المناه اه                                        | معر                                     |
|     | فضائل الثلاثة الفقهاء        |                                                                               |                                         |
| ۷۸  | تذكرة الحفاظ                 | حافظ ذہبی (۲۸ھ)                                                               | دارا لکتب العلمية ، بيروت               |
| ۷9  | طبقات حنفي                   | ملاعلی قاری رفاطنهٔ (۱۴ه)                                                     | TAPW.                                   |
| ۸٠  | کونژالنبی<br>زیال            | علامه عبدالعزيز پرباروي رفي عند (١٢٣٩هـ)                                      | لمان                                    |
| ΛI  | صفائح اللجبين في كون         | امام احمد رضاخال طالعنهٔ (۴۴۰۰ه)                                              |                                         |
|     | التصافح بكفي اليدين          |                                                                               |                                         |
| Ar  | مقدم                         | شخ عبدالحق محدث دہلوی رفیالٹینز (۵۲•اھ)                                       | قدیمی کتب خانه ، کراچی                  |
| ۸۳  | منا قب الامام الاعظم         | علامه كروري دانشد<br>علامه عبدالقادر قرش والشنة<br>علامه عبدالقادر قرش والشنة | دائرة المعارف، حيدرآ باد د كن           |
| ۸۴  | الجواهر المضيه               | علامه عبدالقادر قرشي طالثنة                                                   | میر محمد کتب خانه، کراچی                |
| ۸۵  | عجاليه نافعه                 | شاه عبد العزيز محدث د الوي والنُّحةُ (١٣٠٩هـ)                                 | د بلی، کراچی                            |
| YA  | قرة العينين                  | شاه ولى الله محدث دبلوى و الله يؤاله                                          | د بلی                                   |
| ٨٧  | عقود الجواهر المنيفة         | المام محمد مر تضلی زبیدی رفانشند (۵۰۲۱هـ)                                     | المطبعة الوطنية الاسكندرية مصر          |
|     |                              |                                                                               |                                         |

#### حسالاً المالة ال

| ادارة الطباعة المنيرية ، مصر          | حافظ ابن عبد البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جامع بيان العلم                          | ۸۸        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| دارالفجرللتراث القاهرة                | ابن کثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <b>19</b> |
| میر محمد کتب خانه ، کراچی             | ملاعلی قاری کمی ( ۱۴ اھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 9+        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بذيل الجواهر المضيه                      |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في طبقات الحنفيه                         |           |
| دارا لکتب العلمية ، بيروت             | علامه عبدالحكيم شهرستاني ( ٢٩٧هـ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الملل والنحل                             | 91        |
| دائرة المعارف العثمانية حيدرآ باد دكن | المام ابوعبدالله حاكم طالله عناهم (٥٠٠هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معرفة علوم الحديث                        | 91        |
| دائرة المعارف العثانيه حيدرآ باد دكن  | علامه محد بن بوسف صالحي (١٩٣٢ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقود الجمان في مناقب                     | 91        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الامام الاعظم ابي                        |           |
|                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حنيفة النعمان                            |           |
| معر                                   | علامه محد زابد كوشي (١٤١١ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تانيب الخطيب على                         | 917       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماساقه ترجمة ابی هنیفة                   |           |
|                                       | The same of the sa | من الا كاذيب<br>من الا كاذيب             |           |
| حيدرآباد دكن ودارالامين قاهرة،مصر     | الم حلال الدين سيوطي والفيُّ (١١٩هه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسالك الخفاء                             | 90        |
| עו הפנ                                | الم احررضاخال والنية (١٣٢٠ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفضل الموهبي                            | 94        |
| د بلی والمیزان ناشران و تاجران کتب،   | فقير محمر جهلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94        |
| لا بحور، ۵۰۰۷ء                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4 0 2                                  | ,         |
| 7                                     | نذیر حسین د بلوی (۱۳۲۰ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحيات بعد المات                         | 91        |
| مکنتبه صفدریه ، گوجرانواله            | سر فراز صفدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مقام ابی حنیف<br>مقام ابی حنیف           | 99        |
|                                       | نواب صدیق حسن بھویالی(۱۳۰۷ھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اتحاف النبلاء                            |           |
| مفیدعام، آگره، ۱۸۲۲ء                  | واب شدن صربوپان روم ۱۹۹۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 1+1       |
|                                       | عبدالرشید نعمانی<br>عبدالرشید نعمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |
| قدیمی کتب خانه، کراچی                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن ماجه اور علم حدیث<br>تلخیص میں تعدید |           |
| مكتبة الغرباءالاثرية                  | ابن تيميه (۲۸هه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | للخيص الاستغاثه المعروف<br>ما ها ال      | 1+1       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالرد على البكري                         |           |
| مکتبه این تیمیه، قاهره                | ابن تيميه (۲۸هه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منصاح السنة النبوية                      |           |
| مكتبه عصريه بيروت                     | ابن خلدون (۸۰۸ھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقدمه ابن خلدون                          | 1.0       |

### المجمن ضياء طبيبرك مصروف عمل شعبه جات



ریسرچ اسکالرز کومطالعہ و تحقیق کے لیے کت کی فراہمی

مختلف مقامات پر دروس قرآن وحدیث و فقه کے اجتماعات کا انعقاد کرنا



خط و کتابت و آن لائن قر آن وحدیث وشریعت کی روشن میں آپ کے مسائل کاحل



ادارہ کے جانب سے اب تک سوم ۱۰ سے زائدكتب كي اشاعت و مفت تقسيم

## والمراق

ناظره وحفظ قرآن ودرس نظامي (طلماوطالبات)



ريسرج اسكالرزسيه بطور وظيفه مختلف عنوانات يرمقالات تاليف كروانا



حجاج وائمه وطلبه کی عملی تربیت سے رہنمائی کرنا



بیداری اہلسنت کے لیے کا ونسلنگ سستم متعارف كروانا



مخصوص ایام وشبہائے مقدسہ میں مختلف مقامات يرشانداراجماع كاانعقادكرنا



معاشرے میں مطالعے کا ذوق بیدار کرنے کے لیے مفت کتب کی تقسیم



خطوکتاب کے ذریعے مختلف کورسز سے آگای وتربیت دینا



عوام ابلسنت كى پريشانيون كا استخاره وتعويذات سے حل



اہلسنت کی خبروں واطلاعات کی بذریعہ smsاور سوشل میڈیا سے تشہیر کرنا



يتحق افراد ميں راشن كى تقسيم نيز شادی بیاه وغیره میں امداد کرنا



مذہب اہلسنت و جماعت کےا فکارونظریات کاسوشل میڈیاسے پر جارکرنا

